

- و نیک بختی کی تین علامتیں ٥ خنده بيثانى سےملناست
  - و صور الله كي آخى وصيال ه جمعة الوداع ي شرى حيثيت
    - و يدونياكيل تماشك و عيدالفطر- أيك اسلامي تبوار
      - ٥ دنيال عقيقت و جنازے کے آذاب
    - و یی طلب بیاری-و چینے کے آداب





# المراق ال

خطاب کو حفرت مولانا محرقی عنمانی صاحب مظلیم صنبط و ترتیب کا محرعبدالله میمن صاحب مظلیم تاریخ اشاعت که جولانی سکنت کلیم مسجد بسیت المکرم گلشن اقبال کراچی مقام که ولی الله میمن صاحب باجتمام که میمن اصلا مک پبلشرز میمن اصلا مک پبلشرز کی که عبدالماجد پراچه (فن: 103311-3330) کیوزنگ کی کی بیت مطلع کے بیت مطلع کے بیتے ملئے کے بیتے کے بیتے

- 🕸 میمن اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱، لیانت آباد، کراچی ۱۹
  - ارالاشاعت، اردوبازار، كراجي
    - کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٨
  - آت خانه مظیری ، گلش اقبال ، کراچی
    - الآل بك ينه سدركراجي

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# بيش لفظ

يشخ الاسلام حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب مذهم العالى

الحمدالله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقبیل میں احقر کی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مجد البیت المكرم گلثن اقبال كراچى میں افتی اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین كی باتيں كيا كرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خيال کے حضرات اور خواتين شريک ہوتے ہیں، الجمد لله احقر كو ذاتى طور پر بھی اس كا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس كرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے كو ہم سب کی اصلاح كا ذريعہ بنائيں۔ آئين۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے ہے احقر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں ہے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹول كى تعداداب غالبًا سوے زائد ہوگئى ہے۔ انہى ميں سے بچھ كيسٹول كى تقارير مولانا عبدالله ميمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھى فرماليس اور ان كو چھوٹ چھوٹ چھوٹ كيا۔ اب وہ ان تقارير كا ايك مجموعه "اصلاحى

خطبات' کے نام ہے شاکع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام میں ہوا جاتھ کے نظر تانی کی تخ تئ میں ، ان کی تخ تئ کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں ، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدو سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرتا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر محتاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احترکی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کواپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

نه به حرف ساخته سرخوشم، نه بنقش بسته مشوشم نف براد توی رخم، چه عبارت وچه معایم

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کا ذراید بنا کی ،اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔الله تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر ماکیں۔ آمین۔

محمر تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۸ بسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْرِ فِي الرَّحِيْمِ ﴿

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی بار ہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کررہے ہیں۔ گیار ہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے بار ہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد للله، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف ایک سال کے عرصہ میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا تا عبد الله میمن صاحب نے اپنی مامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا تا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات کی انتخک محنت اور کوشش کر کے بار ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آمنی ماری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آمنی ۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اور مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اور مولانا راحت علی ہاشمی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پر نظر ٹانی فرمائی اور مفید مشورے دیے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قار مین ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسط کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما و ہے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ولی اللہ میمن میں اسلامک پیلشمرز میں اسلامک پیلشمرز میں اسلامک پیلشمرز

|       | <u> </u>                         |  |  |
|-------|----------------------------------|--|--|
|       | اجمالی فهرست                     |  |  |
| ينمبر | <b>جلد۱۲</b><br>عنوان صفح        |  |  |
| ra    | نیک شبختی کی تین علامتیں         |  |  |
| 45    | جمعة الوداع كى شرعى حيثيت        |  |  |
| ٨٣    | عيد الفطرايك اسلامي تنبوار       |  |  |
| 1+1   | جنازے کے آواب اور جھنگنے کے آواب |  |  |
| Ira   | فنده پیثانی سے ملناست ب          |  |  |
| 104   | حضور ﷺ کی آخری وصیتیں            |  |  |
| 191   | ىيەد نيا كھيل تماشە ب            |  |  |
| 112   | دنیا کی حقیقت                    |  |  |
| 102   | سچى طلب پيدا كريں                |  |  |
| MAG   | بیان برختم قرآن کریم و دعا       |  |  |
|       |                                  |  |  |
|       | •                                |  |  |
|       | *                                |  |  |

# فهرست مضامين

| صغ |       |  |
|----|-------|--|
| 23 | عنوان |  |

# نیک بختی کی تین علامتیں

| _17/  | *   | پہلی چیز: کشادہ گھر            |
|-------|-----|--------------------------------|
| _rA   |     | وضو کے بعد کی دعا              |
| _ 19  |     | انسان کا اپنا گھر ہو           |
| _٣•   |     | جرعضو دھونے کی علیحدہ دعا      |
| ۳۳    |     | بيه الچھی وعا کیں ہیں          |
| - 144 |     | مسنون دعائيں                   |
| _20   |     | دونوں دعاؤں میں فرق کرنا جاہے  |
| -00   | 1.  | اصل چز" برکت" ہے               |
| -44   |     | پییه بذات خودراحت کی چیز نہیں  |
| -24   |     | عبرت ناك واقعه                 |
| -14   |     | روپے سے راحت نہیں خریدی جا عتی |
| - 171 |     | خراب پید کام نبیس آتا          |
| _ 19  |     | مالدار طبقہ زیاوہ پریشان ہے    |
| -14.  | 100 | برکت نبیس تو مال بیکار ہے      |

| _   | - |
|-----|---|
|     | 1 |
|     |   |
| 1 3 |   |
|     |   |

| صفحه   | عثوان                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| - 1%   | گھر کی کشادگی مانگنے کی چیز ہے              |
| _ [7]  | " نیک پردوی "عظیم نعت                       |
| _#*    | حضرت ابوتمزه كاواقعه                        |
| _~~    | خوشگوارسواری عظیم نعمت                      |
| _~~    | تنمن چیزول مین محوست                        |
| - 12/4 | مكان مي شحوست كا مطلب                       |
| -44    | سواري مين تحوست                             |
| _٣٥    | اچھی بیوی دنیا کی جنّت                      |
| _64    | برے پڑوی سے پناہ مانگنا                     |
| _62    | بیہ خاتو ن جہنمی ہے                         |
| _64    | سی خاتون جنتی ہے                            |
| _14    | جہنمی ہونے کی وجہ                           |
| -0.    | پیزبان چتم میں ڈالنے والی ہے                |
| -04    | نفلی عبادات گناہوں کے عذاب ہے نہیں بچاسکتیں |
| _01    | زبان کی حفاظت کریں                          |
| _01    | مفتی اعظیم کا بیواؤں کی خدمت کرنا           |
| -01    | مسى كومنه برنبيس جيشلانا جاب                |

| _ |    | _ | ٠ |
|---|----|---|---|
| 4 |    |   |   |
|   | 1  |   |   |
| - | ۳. |   |   |
|   |    |   |   |

| صفحه   | عنوان                                |
|--------|--------------------------------------|
| _00    | حقیقی مسلمان کون؟                    |
| -0"    | پڑوئن کی بکری کاروٹی کھاجانا         |
| -00    | رونی کی دجہ سے پڑوی کو تکلیف مت دینا |
| -04    | ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں          |
| _04    | ایسا پروی جنت میں نہیں جائےگا        |
| -01    | ایک نومسلم انگریز کا دانعه           |
| _09    | پڑوں کے ہدید کی قدر کرنی جاہئے       |
| -4.    | یہودی پڑوی کو گوشت کا ہدیہ           |
| -41    | بردوی کے ساتھ حسن سلوک               |
|        | جمعة الوداع كى شرعى حيثيت            |
| _44    | مبارکمهینه                           |
| -44    | آخری جمعه اور خاص تصورات             |
| _44    | جمعة الوداع كوئى تهوارتيس            |
| -4V    | ية خرى جعد زياده قابل قدر ہے         |
| AF_    | همعة الوداع اورجذبة شكر              |
| _ 49 . | غاقل بندوں كا حال                    |
| _49    | نماز روزے کی ناقدری مت کرو           |

| صنحه | عنوان                                   |  |
|------|-----------------------------------------|--|
| +    | سجدہ کی تو نتی عظیم نعمت ہے             |  |
| _41  | آج کاون ڈرنے کاون بھی ہے                |  |
| _4   | تمن وعاوس پرتین مرتبه آمین              |  |
| _25  | ان دعاؤں کی اہمیت کے اسباب              |  |
| _4   | والدين كي خدم دركر حريجة عاصل مذكرنا    |  |
| _2~  | حضور الله کا نام س کر درودشریف نه پژهنا |  |
| _44  | ورود پڑھنے میں بخل نہ کریں              |  |
| _44  | رمضان گزرجانے کے یا وجود مغفرت نہ ہونا  |  |
| _44  | مغفرت کے بہانے                          |  |
| _44  | الله تعالیٰ ہے اچھی امید رکھو           |  |
|      | عیدگاه میں سب ک مخفرت قرمانا            |  |
| _49  | ور نہ تو فیق کیول دیتے ؟                |  |
| _^-  | عید کے دن گناہوں میں اضافہ              |  |
| _^+  | مسلمانوں کی عیداقوام عالم ہے زالی ہے    |  |
|      | عيد كى خوشى كالمستحق كون؟               |  |
|      |                                         |  |
|      | •                                       |  |

| منح               | عنوان                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------|
|                   | عيد الفطرايك اسلامي تهوار                       |
| PA_               | روزه دار کے لئے دو فوشیاں                       |
| _^4               | افطار کے وقت خوشی                               |
| _A^A <sup>3</sup> | اسلامی تبوار دوسرے نداہب کے تبواروں سے مختلف ہے |
| _^4               | اسلامی تہوار مامنی کے واقعہ ہے وابستہبیں        |
| _9+               | ''عیدالفط'' روز وں کی تحمیل پر انعام            |
| _9+               | " میدالامنی" جج کی بحیل پرانعام                 |
| _91               | عيد كاون "بوم الجائزة" ب                        |
| _97               | انسان کی تخلیق پر فرشتوں مے اعتراض کا جواب      |
| _91"              | آج میں ان سب کی مغفرت کردونگا                   |
| _90"              | حیدگاه میں نماز اواکی جائے                      |
| _90               | اینے اعمال پرنظرمت کرو                          |
| _90               | ان كفشل ساميدر كهو                              |
| _14               | حضرت جنید بغدادی کا ارشاد                       |
| _94               | عمل کئے بغیرامید باندھناغلطی ہے                 |
| _9/               | آئنده بھی اس دل کوصاف رکھنا                     |
| _9A               | خلاصه                                           |

عنوان جنازے کے آداب اور چھنکنے کے آداب 1+0 جنازے کے پیچیے چلنے کا تھم مردوں کیلئے ہے \_1+0 جنازے کے پیچے طنے کی فضیلت \_1+0 جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟ جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا 1.4 \_1+4 جنازه اٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں جنازے کے آگے نہ چلیں \_1+A جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ \_1+A جنازے کو تیز قدم سے لے کر جلنا \_1+9 جنازہ زمین پر رکھنے تک کھڑے رہنا \_## اسلامی الفاظ اور اصطلاحات سے ناواقنی \_11+ اسلامی اصطلاحات ہے ناواتفی کا متیحہ \_311 أنكريزي الفاظ كارواج \_111\* اً جي''معارف القرآن' سمجھ ميں نہيں آتي \_111 \_11\*\* فیصنکنے کے آواب

\_1117"

جما کی ستی کی علامت ہے

| مفحه  | عنوان                                 |
|-------|---------------------------------------|
| _110" | حضور ﷺ کا عاجزی اورستی ہے پناہ ماتکنا |
| _110  | چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے        |
| 7114  | الله تعالىٰ كومت بمولو                |
| _114  | بیستت مرده ہوتی جار بی ہے             |
| _114  | جیجیئنے والے کا جواب دینا واجب ہے     |
| 114   | البتہ واجب علی الکفایۃ ہے             |
| _11/  | فرض عين اور فرض كفاسه كا مطلب         |
| JIIA  | سقت على الكفامير                      |
| _119  | يەسلمان كا ايك ت ب                    |
| _119  | کنتی مرتبه جواب دیتا جاہیے            |
| _11** | حضور برنا المرزعمل                    |
| _11** | بيرجواب دينا کب واجب ہے؟              |
| _111  | حضور ﷺ كا جواب شدوينا                 |
| LIFF  | چھینکنے والا بھی دعا د ہے             |
| JIPP  | ایک چھینک پر تین مرتبه ذکر            |
| _111  | کمبرورار ومظلوم کی مدد کرنا           |
| _1171 | مظلوم کی مدد واجب ہے                  |
|       |                                       |

| صفحه                       | عنوان                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| _150                       | ورندالله تعالى كاعذاب آجائيگا                                                                                                                                                   |  |
| LITT                       | عذاب كى مختلف شكليس                                                                                                                                                             |  |
| _110                       | احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات                                                                                                                                                 |  |
| _110                       | ایک عبرتناک واقعه                                                                                                                                                               |  |
| LIFY                       | مسلمان کی مدد کرنے کی نضیات                                                                                                                                                     |  |
| LIFY                       | ز مین والول پر رخم کرو آسان والائم پر رخم کر رگا                                                                                                                                |  |
| _112                       | فتم کھانے والے کی مدد کرنا                                                                                                                                                      |  |
|                            | فندہ بیشانی سے ملناستت ہے                                                                                                                                                       |  |
|                            |                                                                                                                                                                                 |  |
| _177                       | خندہ پیشانی ہے بیش آ ناخلق خدا کاحق ہے                                                                                                                                          |  |
| -1mr                       | خندہ پیشانی ہے پیش آ ناخلق خدا کا حق ہے<br>اس سقت نبوی ﷺ پر کا فروں کا اعتراض                                                                                                   |  |
|                            |                                                                                                                                                                                 |  |
| _19m9m                     | اس سقت نبوی ﷺ پر کا فروں کا اعتراض                                                                                                                                              |  |
| -11mm                      | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض<br>ملن ساری کا نرالا انداز                                                                                                                    |  |
| -164.4<br>-1644.<br>-1844. | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض<br>ملن ساری کاٹرالا انداز<br>مفتی اعظم پاکستان ہے یا عام را مجیر ہ<br>مسجد نبوی ﷺ ہے مسجد قبا ، کی طرف عامیانہ چال                            |  |
| _11"Z                      | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض<br>ملن ساری کا ٹرالا انداز<br>مفتی اعظم پاکستان ہے یا عام را جمیر ہ                                                                           |  |
| _11"Z                      | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض<br>ملن ساری کا فرالا انداز<br>مفتی اعظم پاکستان ہے یا عام را جمیر ب<br>مسجد نبوی ﷺ ہے مسجد قبا ، کی طرف عامیانہ چال<br>شاید میشکل ترین سقت ہو |  |

| صفحه   | عثوان                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| -10%   | توراة میں اب بھی کتاب اللہ کا نور جھلکتا ہے          |
| -ווייו | بائبل ہے قرآن تک                                     |
| _IMT   | آپ ﷺ کی صفات تو راۃ میں بھی موجود ہیں                |
| ۱۳۵    | توراة كى عبرانى زبان مين آپ مليدالسلام كى صفات       |
| _114.4 | حدیث فدکورہ ہے امام بخاری کی غرض                     |
| _164   | برائی کا جواب سنوک سے دینا                           |
| _164   | حضرت ڈاکٹرعبدالحیّ صاحب رحمۃ الله علیه کا عجیب واقعہ |
| _1179  | مولانا رفع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه         |
| _10+   | آپ کی ساری سنتوں پڑھمل ضروری ہے                      |
| _101   | الله تعالیٰ کے نز دیک پسند بدہ گھونٹ                 |
| _101   | الله تبارک و تعالیٰ کے ہاں صابرین کا اجر             |
| _10"   | عفو دصبر کا مثالی واقعه                              |
| _10"   | ، ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق                      |
| _100   | ند کوره حدیث کا آخری تکرا                            |
|        | حضور ﷺی آخری وصیتیں                                  |
| ٠٢١٠   | مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوا نا              |
| _171   | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى آخرى وصيتيس          |

| صفحه  | عنوان                                                  |  |
|-------|--------------------------------------------------------|--|
| _171  | و حفرت عمر الصفے کے لئے کا غذ طلب کرما                 |  |
| _146  | شيعوں كا حضرت فاروق اعظم ثير بہتان                     |  |
| LIAM  | یے بہتان غلط ہے                                        |  |
| _176  |                                                        |  |
| יווים | دونوں بزرگ صحابہ نے صحیح عمل کیا                       |  |
| _177  | وہ باتیں آپ علیہ نے ارشاد بھی فریادیں                  |  |
| ١١٢   | حضور صلی الله علیه وسلم کے حکم کی تغییل نه کرنے کی دجہ |  |
| _174  | نيه بي اد بي نهيس                                      |  |
| _ITA  | بورے دین کا خلاصہ                                      |  |
| -IAV  | نماز اور ماتحتول کے حقوق کی اہمیت                      |  |
| _144  | آ خرت میں نماز کے برے میں سب سے پہلے سوال ہوگا         |  |
| -14+  | اجمالي توسه كاطريقه                                    |  |
| _14.  | سابقه نمازوں کا حساب                                   |  |
| _!∠!  | تضاء عمری ادا کرنے والمریق                             |  |
| _148  | نمازوں کے فدیدی وصیت                                   |  |
| _121" | آج بی سے ادائیگی شروع کر رو                            |  |
| -144  | آج كاكام كل برمت ثلاؤ                                  |  |
|       |                                                        |  |

| 10    | 4.46                                                |
|-------|-----------------------------------------------------|
| صنحہ  | عنوان                                               |
| _140  | صحت اور فرصت كوغنيمت جانو                           |
| _140  | قضاءنماز وں کی ادائیگی میں سہولت                    |
| الالا | بیدار ہوتے ہی پہلے نماز فجر ادا کر و                |
| _122  | فجر کے لئے بیدار ہونے کا انظام کرلو                 |
| _144  | ز كوة كالإرالإرا حساب كرو                           |
| _141  | ز کو 5 کی ایمیت                                     |
| _149  | غلام اور باند يون كاخيال ركهو                       |
| -1/4  | "مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ" شِي ثمّام ماتحت واخل بي |
| -1/4  | ماتحت ابناحق نهيس ماتك سكتا                         |
| _1/1  | نوکر کو کمترمت تقه رکرو                             |
| _1/\  | تم اورتمبارا نو کر در ہے میں برابر ہیں              |
| _1/\  | تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں                        |
| _1/\  | الله تعالیٰ کوتم پر زیادہ قدرت حاصل ہے              |
| _1^1  | بياحقانه خيال ہے                                    |
| -IAM  | زیاده سر ادیے پر پکڑ ہوگی                           |
| L'AI  | حضور بين كا انداز                                   |
| _1/4  | ا يک مرتبه کا وا تعه                                |
|       |                                                     |

| صفحه  | عنوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
| -144  | حسن سلوک کے منتبح میں بگا رہبیں ہوتا    |
| _1^^  | حضرت ابوذ رغفاری ﷺ                      |
| _1/49 | حفرت صديق اكبر فها كا غلام برناراض مونا |
| _19+  | ماتحتول سے تو ہین کا معاملہ نہ کرو      |
| -19+  | ىيەغرىي تهذيب كى لعنت ہے                |
| _19+  | ڈ رائیور کے ساتھ سلوک                   |
|       | بيد نيا کھيل تماشہ ہے                   |
| _194  | and the second                          |
| _19∠  | بازیچ اطفال ہے بید نیامبرے آگے          |
| _19/  | زندگی کے مختلف مراحل                    |
| _19/  | پېلامرطه: بەمقىدىكىل                    |
| _199  | د وسرا مرحله: بإنتصد تحيل               |
| _199  | تیسرامرحله: زیب وزینت کی فکر            |
| _1*** | چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر        |
| _1+1  | پانچوال مرحله: دولت جمع کرنے کی فکر     |
| _ ٢٠٢ | سابقه مرحله ہے بیزاری                   |

| صفحه                                    | عنوان                                 |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
| _r•r                                    | چھٹا مرحلہ: آئکھیں بند ہونے کے بعد    |  |
| _1+1-                                   | ونیا کی زندگی کی مثال                 |  |
| -4+ lv                                  | ماں کا پیٹ اس کیلئے کا نات ہے         |  |
| _4+14                                   | بیچ کوان با توں پر یقین نہیں آئے گا   |  |
| _٢٠۵                                    | پیخون میری غذاہے                      |  |
| _1*-0                                   | ونیا میں آنے کے بعد یقین آنا          |  |
| _5.4                                    | رفتہ رفتہ ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی |  |
| _1*•∠                                   | ایک بره میا کا داقعه                  |  |
| _5.7                                    | اس بڑھیا کا قصور نہیں                 |  |
| ٢٠٩                                     | ہمارے دماغ محدود کردیے گئے            |  |
| _1+4                                    | د نیاوی زندگی دع <i>و کہ</i> ہے       |  |
| _11+                                    | حضرت مفتی صاحبؓ کے بحیین کا واقعہ     |  |
| _111                                    | وبال پيد چل جائے گا                   |  |
| _111                                    | ونیا کی حقیقت پیش نظر رکھو            |  |
| _111                                    | ىيەدنيا قىدخاندىم                     |  |
| _====================================== | مؤمن کی خوابش جنت میں پینچنا ہے       |  |
| ביווים                                  | الله ہے ملا قات کا شوق                |  |
|                                         |                                       |  |

|        | <u> </u>                               |
|--------|----------------------------------------|
| مغد    | عتوان                                  |
| _riq   | الحمدلله وقت قريب آرباب                |
| _111   | ترک د نیا مقصو دنبین                   |
| _114   | د نیا دل و د ماغ پر سوار نه مو         |
| _114   | و نیا ضروری ہے، کیئن بیت الخلاء کی طرح |
| _PIA   | حضرت فاروق بخطهم ينطيخه كي دعا         |
| _r19   | ال دنیا کوآخرت کا زینه بناؤ            |
| _rr-   | حرام طریقے ۔ دیا حاصل نہیں کرونگا      |
| _٢٢٠   | حرام کاموں میں ستعال نہیں کرونگا       |
|        | قارون كاكيا حال ہوا؟                   |
| _rrr   | حضرت سليمان سايه السلام كوبهى ونياملي  |
|        | دونوں میں فرق                          |
| _****  | زادىية نكاه بدل لو                     |
| _ ۲۲۲  | زاديين نگاه بدلنے كاطريقه              |
| _rro . | کھانے پرشکرادا کرو                     |
|        | ونیا کی حقیقت                          |
| _      | حقیقی زندگ                             |
| _+-    | قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں               |

| صفحه  | عثوان                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٢٣١   |                                                                    |
| _++++ | جنّت كاباغ ياجتم كالحرونها                                         |
| _++** | اس د نیا میں اپنا کو ئی نہیں                                       |
| _ ٢٣٤ | جہنم کا ایک غوطہ                                                   |
| _1772 | · ·                                                                |
| _ ۲۳۸ |                                                                    |
| _1779 |                                                                    |
| _ *^* |                                                                    |
| ۲۳۲   |                                                                    |
| _ ۲/۲ |                                                                    |
| _     | حضور ﷺ کا تھم نہ ٹوٹے                                              |
| _۲۳۵  | صاحب ایمان جنّت میں ضرور جائرگا<br>صاحب ایمان جنّت میں ضرور جائرگا |
| _ ۲۳۲ | ک عب ایمان بست ین مرور جاریه<br>گناموں پر جزائت مت کرو             |
| _ ۲۳۷ | و نیایش اس طرح ربو                                                 |
| _ ۲۳۸ | دنیاایک'' خوبصورت جزیرے'' کے مانند ہے                              |
| _ro+  | و نیاسغر کی ایک منزل ہے ،گھر نہیں                                  |
| _101  | وٹیا کودل و د ماغ بر حاوی نہ ہونے دو                               |
| _ror  | ول میں دنیا ہونے کی ایک علامت                                      |

| TY)     |                                     |  |
|---------|-------------------------------------|--|
| صفحه    | عتوان                               |  |
| - 101   | ایک سبق آ موز قصه                   |  |
| _rom    | دنیا کی محبت دل ہے نکا لئے کا طریقہ |  |
|         | بچی طلب پیدا کریں                   |  |
| -44+    | حچموٹے سے علم سیکھنا                |  |
| _ ۲41   | علم اختیاج عابتا ہے۔                |  |
| _ 444   | حعنرت مفتى اعظم اور طلب علم         |  |
| _ ۲۲۳   | حعنرت مفتی اعظمٌ کا قول زرّین       |  |
| _ ۲۲۳   | حضرت تھانویؒ کی مجلس کی برکات       |  |
| _r15    | آئک ما تکنے کا واقعہ                |  |
| _ ۲۲۲   | طلب کی چنگاری پیدا کرو۔             |  |
| _ ۲ 4 2 | درس کے دوران طلب کا مشاحدہ          |  |
| _ ۲47_  | کلام میں تاثیر من جانب اللہ ہوتی ہے |  |
| _ ۲۲۸   | حعزت فضيل بن عياضٌ كا واقعه         |  |
| _12.    | ا <b>ز دل خز د</b> بردل ریز د       |  |
| _121    | مختفر حدیث کے ذریعہ تھیجت           |  |
| _121    | U.Z. Z.                             |  |
| _121    | پېلې چيز ، فغنول بحث و مباحثه       |  |

|      | _   | - 1 |
|------|-----|-----|
|      |     | - 7 |
| - 64 | 100 | - 1 |
| -    | -   | - 1 |
|      |     | - 1 |
| - 1  |     | - 4 |

| (PP)    |                                     |  |
|---------|-------------------------------------|--|
| صفحه    | عنوان                               |  |
| _121    | وقت کی قدر کرو                      |  |
| _121    | سويائي عظيم لعمت                    |  |
| _120    | حضور مللی الله علیه وسلم کی تصیحت   |  |
| _120    | صحابة اور بزرگان دين كا طرز عمل     |  |
| _146    | اصلاح کا ایک واقعہ                  |  |
| _144    | آج کل کی پیری مریدی                 |  |
| _122    | ند مهی بحث و مباحثه                 |  |
| _121    | فالتو مقتل والي                     |  |
| _174.9  | یزید کے فت کے بارے میں سوال کا جواب |  |
| _17.4 + | سوالات کی کثرت سے ممانعت            |  |
| -114.   | احکام کی حکمتوں کے بارے میں سوالات  |  |
| _1/1    | ا یک مثال                           |  |
|         | بیان برختم قرآن کریم و دعا          |  |
| _ ۲۸۸   | تتبيد                               |  |
| _7^^    | عظیم انعام ہے نوازا ہے              |  |
| _17/19  | '' رّ اوتح'' ایک بهترین عبادت       |  |
| _r9+    | " سجده" ایک عظیم نعمت               |  |

| _   | _    | $\overline{}$ |
|-----|------|---------------|
| 1.  | 100  | . ``          |
| - 7 | r, r |               |
| - 9 | 1    | - 2           |

| صفحه  | عنوان                               |
|-------|-------------------------------------|
| _191  | " مْمَاز " مؤمن كى معراج ہے         |
| _rq1  | الشميال نے مجھے پياركرليا           |
| _rgr  | یہ پیٹانی ایک بی چوکھٹ پڑی ہے       |
| _ ۲9٣ | الله تعالى اين كلام كى تلاوت سنت بي |
| _ ۲۹۳ | ختم قرآن کے موقع پردو کام کریں      |
| _ ۲۹۳ | عبادت ہے استغفار                    |
| _ 190 | عبادت کاحق کون ادا کرسکتا ہے؟       |
| _190  | حفرت ابوبكرصديق عينه كالمقوليه      |
| _ ۲۹۲ | عبا دات دمضان پرشکر کرو             |
| _ 492 | اینی کوتا ہیوں پر استغفار کرو       |
| _ 492 | ان کی رحمت پرنظر رہنی جاہیے         |
| _ ۲۹۸ | قبوليت دعاكے مواقع جمع ہيں          |
| _ 199 | اہتمام سے دعا کریں                  |
| _ 199 | اجتماعی دعا بھی جائز ہے             |
|       | وعاہے مہلے ور ووٹر یف               |
| _1-01 | عر بی دعا ئیں                       |
| _144  | ار دو میں دعا کمیں                  |
|       |                                     |



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

## بِشُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# نیک شبختی کی تنین علامتیں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْمُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا هَادِي لَـهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُانَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابُهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن نافع بن عبدالحارث رضني الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار

#### الصالح والمركب الهنيئ

(منداحدين منبل: ج٥٠ م ٢٠٠١)

حضرت نافع بن عبدالحارث رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ نبی
کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کی خوش نصیبی ہیں تین چیزیں
خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ بیٹن یہ تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔
پہلی چیز: کشادہ مکان، دوسری چیز: نیک پڑوی، تیسری چیز: خوشگوارسواری۔ یہ
تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں، گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ تین
چیزیں میسر آ جا کمی تو یہ دنیا کی نفتوں ہیں ہڑی عظیم نعمت ہیں۔

بہلی چیز: کشادہ گھر

حضورا قدس صلی اند علیہ وسلم نے گھر کے سلیلے میں جس چیز کی تحریف فرمائی، وہ اس کی کشدگ اور وسعت ہے، گھر کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت، اور اس کی ٹیپ نیپ ایک فضول چیز ہے۔اصل چیز مکان کی وسعت ہے، جس کی وجہ ہے انس نظمی محسوس نہ کر ہے اور آرام اور سکون کے ساتھ اس میں زندگی گڑار سکے۔

وضو کے بعد کی دعا

چنانچہ وضو کے بعد جو دعا حضور صلی الله علیه وسلم سے ٹابت ہے، وہ بیہ

: 4

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذَنْبِیُ وَوَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَبَارِکُ لِیُ فِی فِی وِرُقِی -(کزامال: مَريث نِهر٣١٣٣)

اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور میں ہے گھر میں وسعت عطا فرمائے اور میں ہے گھر میں وسعت عطا فرمائے اور میرے رزق میں برکت عطاء فرمائے ۔ گویا کہ وضو کے بعد آپ تین چیزیں مانگا کرتے تھے، ان میں ہے ایک گناہوں کی معافی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی عطا فرمادیں تو بس آخرت سنور گئی ۔ لہذا پہلا سوال آخرت کی دری کا فرمایا، اور دنیا میں اللہ تعالی ہے دو چیزیں مائٹیس، ایک گھر کی کشادگی، دوسرے رزق میں بروکت، اس ہے معلوم ہوا کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ گھر پیند تھا۔

### انسان كااپنا كمر ہو

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله عایہ " مرتے ہے کہ لوگ دنیا کی بہت می چیز وں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور لوگوں ن خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر بیسرال جائے تو فلاں چیز حاصل کرلیں اور فلاں چین حاصل کرلیں اور فلاں چین حاصل کرلیں ، لیکن دنیا کی ضروریات میں جس چیز کی خاص اہمیت ہے اور جس چیز کی انسان کو فکر کرنی جائے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا گھر ہو اور رہائش کے سلسلے میں وہ کسی کامختاج نہ ہو، اس کی کوشش انسان کو کرنی جا ہے ، اور اس مد میں جو پیسرلگا وہ تھکانے نہ ہو، اس کی کوشش انسان کو کرنی جا ہے ، اور اس مد میں جو پیسرلگا وہ تھکانے نگ گیا، اور ہاتی فضولیات میں انسان جو کچھ خرج کرنے

# ہے اس کا پچھ حاصل نہیں۔ بہر حال! گھر کی وسعت ایک نفت اور سعادت ہے جس کی حضور اقد س صلی ابقد علیہ وسلم نے وضو کے وقت دعا فرمائی۔

# ہرعضو دھونے کی علیادہ دُعا

یبال بیہ بات عرض کردوں کہ وضو کے وقت عام طور پر پکھ دعا کیں مشہور میں کہ فلاں عضو دھوتے وقت فلال دعا مانگی جائے، یہ دعا کیں بردی اچھی ہیں۔مثال جب کئی کرے تو بید عابر ہے۔

> الله مَ اَعِنَىٰ عَلَى تِلاوَةِ ذِكُوكَ. اے اللہ: این ذکر کی خاوت کرنے پر میری اعانت اور مدوفر ما۔

(كنزالهمال، حديث تمبر ٢٧٩٩٠)

اللَّهُمَّ لاَ نَحْوِ مُنِي لَا يُحَدِّ الْجَنَّةِ .

اے اللہ الجھے جنت کی خوشبوے محروم ندفر ماہیے۔

ور جب چره وهوے تو سه دعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ بَيَّضُ وَجُهِي يَوُمَ تَبُيَضُ وُجُوهٌ

<u> </u> وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ـ

اے اللہ: میر انجرہ اس دن سفید کر دیجئے جس دن بہت سے چبرے سفید ہوں گے، اور بہت سے چبرے سیاہ ہول کے بعنی آخرت یس۔

(كنزالهمال الينا)

اور جب دایاں ماتھ دھوئے تو بیدعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ اَعْطِنِي كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبُنِيْ حِسَابًا يَّسِيْراً.

اے اللہ: مجھے میراا عمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ کیونکہ جو نیک بندے ہیں، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور میرا حساب تامان فرماد شیخے۔

(كنزالعمال الينيا)

اور جب بایال ماتھ دھوئے تو بیدہ عاکرے:

ٱللَّهُمَّ لَاتُعُطِنِي كِتَابِيْ بِشِمَالِيُّ وَلَا مِنُ وَّرَاءِ ظَهُرِيُ۔

اورسر كامتح كرے توبيده عاكرے:

(PP)

اَللَّهُمَّ اَظِلِّنِي تَحُتَ ظِلِّ عَرُشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اللَّهُمَّ الظِّلُّ عَرُشِكَ.

اے اللہ: جھے اس دن اپنے عرش کا سامیہ عطافر مایئے جس دن آپ کے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہیں ہوگا۔

(كنزالهمال الينا)

جب كانول كامسح كرية بيدعا بره.

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِّعُونَ ٱخْسَنَهُ .

اے اللہ! بھے ان لوگوں میں سے سیجے جوسی ہوئی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ (کنزالمبال، مدید نمبر(۲۱۹۹۱)

جب گردن کامی کرے تو بددعا کرے:

اَللَّهُمَّ غَشِّنِيُ بِرَحُمَتِکَ اللَّهُمُّ غَشِّنِيُ بِرَحُمَتِکَ

اے اللہ! آپ جھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ (کزالمال،مدی نبر ۲۲۹۹۰)

اور جب دامال ماؤل دهوے توبیده عامر هے:

اَللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمَى حَسى الصِّرَاطِ يَوُمُ تَزِلُ فِيُهِ الْاَقْدَامُ.. اے اللہ: میرے قدم بل صراط پر ٹابت رکھئے اس دن جس دن بہت سے قدم ڈگھگا جائیں گے۔ (کنزالس ل،ابینا)

اور جب بایاں پاؤل وحوے تو بید عا پڑھے۔ اللّٰهُمُ اجْعَلُ لِی سَعْیاً مَّشُکُوراً وَ ذَنْباً مَعْفُوراً وَتِجَارَةً لَّنُ تَبُورً .. اے اللہ: میرے مل کو تبول فرمالیجے اور میری مغفرت

ے الند: میرے ل توبول فرما ہے اور میری تعظرت فرمایے اور میری تجارت کو نفع بخش بنا دیجئے۔ ( کنز العمال معدیث فبر ۲۹۹۹۱)

## بيه الحجيى وعا نعين ہيں

مید دعا کمیں بزرگوں نے وضوکرتے وقت پڑھنے کے لئے بتائی ہیں اور برق انجی دعا کمیں ہیں، اگر اللہ تعالی ان دعاؤں کو ہمارے حق ہیں قبول فرمالے تو بیڑہ پار ہو جائے۔لیکن ان مواقع پر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دعاؤں کو پڑھنا یا پڑھنے کے لئے کہنا تا ہت نہیں،لہذا یہ دعا کیں پڑھنا اس اعتبار سے سقت نہیں ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی، چرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی وغیرہ، اس لئے سقت سمجھ کر ان و داؤں کو نہیں پڑھنا چاہئے،لیکن و سے ہی پڑھنا بڑی اچھی بات ہے۔خود حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مواقع بران دعاؤں کا پڑھنا تا ہت ہے۔

بروی اجھی دعا کمی ہیں، ان کو ضرور بردھیں، لیکن سقت سجھ کر نہیں بردھنا جائے۔

مسنون دعائيں

سین وہ مسنون ، ما جو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے وضو کے دوران

پرځی، وه دعایه ب:

اَللَّهُمَّ اغْمَرُلِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِي فِي دَادِي اللَّهُمَّ اغْمَرُلِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِي فِي دَادِي

اور دومری دعایہ پڑھا کرتے تھے:

اَشُهَدُ اَنَ لا اِللهِ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

اور جب وضوختم فرمات توبيه د ما فرمات:

اَللَّهُمَّ اجْعلُنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلُنِي مِنَ المُتَطَهِّرِيْنَ-

اور دومرى دعام يرها كرت ته:

سُبُحَانَک للَّهُمَّ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهِ اِلَّا اَنْتَ وَحُدَک لَا شَرِیْکَ لَکَ-اَسْتَغُفِرُکَ واتُوْبُ اِلَیْکَ-

### دونوں دعاؤں میں فرق کرنا جاہئے

یہ دعا کیں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ٹابت ہیں۔ لہذا جو دعا کیں آ ب سے پڑھنا ٹابت ہیں، ان کا تو خاص استمام کرے اور جو دعا کیں ہرعضو دھوتے وقت بزرگوں سے پڑھنا منقول ہیں، وہ دعا کیں بھی بہت اچھی ہیں، ان کو بھی یاد کرلینا چاہئے، ان کو بھی پڑھ لینا چاہئے۔ لیکن دونوں قشم کی دعاؤں میں فرق رکھنا چاہئے کہ جو دعا کیں آ ب سے براہ راست ان مواقع برخمنا ٹابت ہیں، ان کا اہتمام زیادہ ہونا چاہئے اور جو دعا کیں آ پ سے ٹابت نہیں، ان کا اس ورجہ اہتمام نہ ہونا چاہئے، بلکہ ان کو دوسرے درجہ پر رکھنا چاہئے۔

#### اصل چيز "بركت" ہے

بہر حال! وضو کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعا ما تکی ،
اس میں گھر کی وسعت کی دعا ما تکی اور رزق میں برکت کی دعا ما تکی۔ ذرا اس میں تحور کریں کہ آپ علیا ہے ۔
میں غور کریں کہ آپ علیا ہے ، بلکہ یے فر مایا کہ یا اللہ! میر بررزق میں برکت عطا فرما ہے ۔
یعنی گفتی کے اعتبار سے جا ہے رزق میں کثر سے نہ ہو، چسے بہت زیادہ نہ ہو، کیکن اس رزق میں برکت ہو۔ آئ کی ونیا گفتی کی دنیا ہے ، ہر چیز میں گفتی کی قکر ہے کہ گفتی میں مرا مال بڑھ جائے ،

میرا بینک بیکنس بڑھ جائے ، اوراس فکر کے نتیجے میں ہروفت انسان اپنے پیسے گنآر ہتا ہے کہ میرے پی س کتنے پیسے ہوگئے۔ای کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

### اللَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَـهُ اَخُلَدَهُ ۞

لیمیٰ بیدہ وقتی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور ہر دفت گنّار ہتا ہے کہ کتنے ہوئے ، اور خوش ہور ہا ہے کہ بزار کے لا کہ ہو گئے اور لا کھ کے کروڑ ہو گئے ۔لیکن اس کو بیمعلوم نہیں کہ اس کی گنتی کے ذر بعیدراحت حاصل نہیں ہوسکتی۔

# پیسه بذات خودراحت کی چیزنہیں

''بییہ''بذات خودراحت کی چیز نہیں، بذات خودانسان کوآرام نہیں پہنچا سکتا، اگرانسان کے پاس بیسہ ہو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت نہ ہو، تو وہ بیسہ راحت کا حب بنے کے بجاب النا عذاب کا سب بن جات ہے۔

### عبرت ناك واقعه

حکیم ال مت حفرت مواہ نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمة القد ملیہ نے مواعظ میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کے پاس سونے چاندی کے برے خزانے تھے، اور وہ ہر نفتے ان خزانوں کا معائنہ کرنے جایا کرتا تھا، اس کا

ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، اور اس خزانے کے تالے ایسے ہے کہ کوئی آدمی اندر سے وہ تالے نہیں کھول سکتا تھا، ایک دن وہ ان خزانوں کی گنتی کرنے کے لئے اور ان کا معائنہ کرنے کے لئے اندر گیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا۔اب وہ اندر سے اس دروازے کو کھولنے کی ہزار کوشش کرتا، گرنہیں کھتا، اب وہ سارے خزانوں کے درمیان ہیشا ہے، وہاں سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ جیسہ ہے، فزانوں کے درمیان ہیشا ہے، وہاں سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ جیسہ ہے، زبین سے لے کرچھت تک سونا مجرا ہوا ہے، لیکن وہ نہ تو اس کی بھوک مٹا سکتا زبین ہے، نہ اس کی بھوک مٹا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو باہر نگلنے کے لئے راستہ بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور اس خزانے کے اندر بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور اس خزانے کے اندر بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور اس خزانے کے اندر بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور اس خزانے کے اندر بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور اس خزانے کے اندر بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور اس خزانے کے اندر بھی فراہم نہیں کرسکتا کہ وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور اس خزانے کے اندر بھی کر اور پیاس کی دجہ سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

## رویے سے راحت نہیں خریدی جاسکتی

بہر حال! بیرو پیہ پیسہ نہ بھوک مناسکتا ہے، نہ بیاس بجھاسکتا ہے، اور نہ
راحت پہنچا سکتا ہے، بیراحت پہنچانا تو کمی اور ہی کی عطا ہے، وہ اگر راحت
پہنچانا چاہے تو دس رو بے جس پہنچا دے، اور اگر نہ پہنچانا چاہے تو دس کروڑ جس
نہ پہنچائے۔ کتنے بڑے بڑے بڑے امیر و کبیر جی، دولت مند ہیں، سر ماید دار بیں،
خزانہ رکھنے والے جیں، کیلن رات کو جب سونے کے لئے بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند
نہیں آتی، کروٹیس بدلتے رہتے ہیں، باوجود بیہ خزانے موجود ہیں، بینک بیلنس
موجود ہے، کو نصیاں کھڑی ہیں، کارخانے جل رہے جیں، لیکن رات کو نیند نہیں
آتی، رات کی نیند کی لذت ہے محروم ہیں۔ اور کتنے مردور ایسے ہیں جنہوں

نے صبح ہے لے کر شام تک بمشکل پچاس ساٹھ روپے کمائے، اور پھر شام کو خوب بھوک کی حالت میں ڈٹ کرروٹی کھائی، اور رات کو جوسوئے تو آٹھ گھنے کی جرپور نیند لے کرفت تازہ وم ہوکر بیدار ہوئے۔ اب بتاہے کہ وہ لاکھ روپے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس پچاس روپے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس پچاس روپے نیادہ فائدہ مند ہیں، اس پچاس روپے کے اس کو فائدہ اور آ رام اور راحت تو بہنچایا، اور وہ لاکھ روپے کمانے کے بعد بستر پر کروٹیس بدل رہا ہے۔

### خراب ببیه کامنبیس آتا

 تعالی نے اس کو بے شار مصیبتوں ہے بچالیا۔ لہٰڈا اللہ تعالی ہے جو چیز مائٹے کی ہے، وہ رزق میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوعطا فر مادے۔ آمین۔

### مالدار طبقہ زیادہ پریشان ہے

جب الله تعالى به بركت عطا فرماتے جي تو رو كھي سو كھي رو ئي ميں بھي عطا فرما دیتے ہیں، ای میں زندگی کا عیش عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر برکت نہیں ملتی تو پھر کروڑوں میں نہیں ملتی۔لوگ میرے یاس آ کراینے حالات بتاتے ہیں، اورمشورہ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین ہے کہنا ہوں کہ بعض ایے لوگ جن کی ظاہری حالت و کی کر لوگ ان پر رشک کرتے ہیں کہ ان کے یاس کتنی بوی دولت ہے، کیے ان کی کوشی بنگلے ہیں، کتنے ان کے نوکر جاکر ہیں، کیسی ان کی گاڑیاں اور کاریں ہیں۔لیکن جب وہ اندر کی زندگی کا حال آ کر بیان کرتے ہیں، اور اپنی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت پے چال ہے کہ بیر ظاہر میں جو پچھنظرآ رہا ہے، وہ ان مصیبتوں کے سامنے بیج ہیں جن کا بیہ لوگ شکار ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی تصور نہیں کرسکتا کہ اتنا مال و دولت ر کھنے والا آ دمی پریشان ہوگا اور اتنی مصیبت میں ہوگا، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جوتھوڑ ا کماتے ہیں ،لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے راحت عطافر مارکھی ہے۔

# برکت نبیں تو مال بیچار ہے

بہرحال! اللہ تو لی بھارے ذہنوں میں بید کت بھا دے کہ گنتی کوئی چیز نہیں، اصل چیز برکت ہے۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ! میرے رزق میں اضافہ کر دیجئے، بلکہ بید دعا فرمائی کہ اللہ! میرے رزق میں برکت عطافر مائے۔ بیہ برکت ان کی عطاہ، اللہ! میرے رزق میں برکت عطافر مائے۔ بیہ برکت ان کی عطاہ، وہیں سے بیہ برکت عاصل ہوتی ہے، اگرتم دنیا کا مال و دولت خوب کمالو، لیکن اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے، اور اگر ان کی طرف سے برکت عاصل ہو قبی تھرتھوڑی چیز میں بھی راحت حاصل ہو جاتی ہے۔

# گھر کی کشادگی مانگنے کی چیز ہے

حضور اقدس ملی القد علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعا تمیں جمیں سکھا دی ہیں،
اگر انسان اپنی ساری حاجتوں کا تصور بھی کرے کہ مجھے اس دنیا ہیں کیا کیا
چیزیں درکار ہے اور تصور کرکے ما تگنا چاہے تب بھی وہ چیز نہیں ما تگ سکتا جس
کا ما نگنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ بہر حال! دنیا کی چیز وں میں گھر
کی کشادگی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہے ما نگنے کی چیز ہے اور حاصل کرنے کی
چیز ہے اور انسان کی سعاء ہے کا حصہ ہے۔

## "نیک بردوی"عظیم نعمت

دوسری چیز جومسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کا حتیہ ہے، وہ'' نیک یروی' ہے۔ اگر کسی کو نیک بروی مل جائے تو سے تقیم نعت ہے، آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بھلا دیا ہے، آج کے کوٹھی بنگلوں میں بیڑوس کا تصور ى نبيں رہا، سالها سال سے ايك جگد ير دہتے ہيں، محريه پية نبيں ہے كه وائيل طرف کون رہتا ہےاور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ بڑوں کے استے حقوق ہیں اور حصرت جبرئیل امین علیہ السلام مجھے اس کی اتنی تا کید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوس کوانسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا ، پڑوس کی اتنی اہمیت ہے۔ لبذا جب مكان تلاش كرو تو جهال اس ميں اور چيزيں ديكھو، وہاں په بھى ديكھالو کہ اس کا پڑوس کیسا ہے؟ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے توسمجھو کہ میہ نعت ہے، اس لئے کہ انبان کا صبح شام پڑوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی بڑتی ہے، اب جبیبا بڑوس ہوگا، و پی صحبت ہوگی، اور محبت کا انسان کی زندگی پرانتهائی اثر پژتا ہے، اچھی محبت انسان کواحیما بنا دیت ہے اور بری محبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اس لئے فرمایا کہ نیک بڑوی بڑی عظیم نعت ہے۔

### حضرت ابوتمزَّ ه كا واقعه

محد ثین میں ایک بزرگ ہیں جن کی کنیت''ابوحزہ'' ہے، ان کو "سُکُرِی''
یا "سُکُرِی'' بھی کہا جاتا ہے، عربی میں 'مسکر'' نشے کو کہتے ہیں اور "سُکُرُ'' چینی کو
کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام''ابوحزہ شکری' اس لئے پڑ میا تھا کہ ان کی
باتوں میں اتنا نشہ تھا کہ جب یہ لوگوں سے باتیں کرتے ہے تو ان کی باتیں اتنی
لڈیڈ ہوتی تھیں کہ ہنے والوں کولڈت کا نشہ آجا تھا۔ اور "سُکِری' اس لئے
کہا جاتا ہے کہ ان کی باتیں چینی کی طرح میٹھی ہوتی تھیں، ان کی باتوں میں
طلاوت اور مٹھا سے گے۔

ایک مرتبہ ان کو جیموں کی ضرورت چیش آئی، ان کے پاس ایک برا ا مکان تھا، مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو چھ کر چیے حاصل کریں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بڑے مکان کو چھ کرکسی اور جگہ پر چھوٹا مکان خرید لول اور جو چمیے بحیس اس سے اپنی ضرورت پوری کرلوں۔ چنا نچہ انہوں نے ایک خریدار سے مکان کا سودا کرلیا اور ایک دو دن کے اندر مکان خالی کرکے اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کرلیا۔

پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ'' ابوتمزہ ٹکری'' مکان پچ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو ، رہ بڑہ ن ماں کران کے پاس حاضر ہوئے اور ان ہے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارا محلّہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری ورخواست میہ ہے کہ آپ ہمارا محلّہ نہ چھوڑی، اور جھتے ہیںے خریدار اس مکان کے بدلے آپ کو (PT)

، دے رہا ہے، ہم سب ل کراتے ہیے آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں، کین آپ
کا یہاں ہے ہمارا پڑوں جھوڑ کر جانا قائل برواشت نہیں، اس لئے کہ آپ کے
پڑوں دا بدولت ہمیں بہت کی تعقیل میسر ہیں، ہمیں ایسا پڑوں ملنا مشکل ہے۔
بہرحال! اُلر نیک اور خوش اخلاق اور الله والا پڑوں مل جائے تو یہ آئی بڑی
نعمت ہے کہ حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے اس کو انسان کی خوش نصیبی کی
علامت قرار دیا۔

# خوش گوارسواری عظیم نعت

تیسری چیز جوایک مسلمان کی سعادت اورخوش نصیبی کی علامت ہے، وہ ہے '' خوش گوار سواری'' یعنی اگر انسان کو اچھی سواری مل جائے تو بیہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعت اور انسان کی خوش نصیبی ہے اور خوش گوار ہونے کا مطلب میہ ہے کہ جس میں انسان آ رام ہے سفر کرسکے۔

### تنين چيزول ميں نحوست

ایک اور حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس بات ارشاد فر مائی ، آپ علی ہے فر مایا کہ دنیا میں نحوست تین چیز ول میں ہوتی ، ایک گھر ، دوسر ئ میں ہوتی ، ایک گھر ، دوسر ئ سواری ، تیسری عورت و یہ تو بدشگونی لینے کو اور کسی چیز کومنحوس قرار دینے کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تحق ہے منع فر مایا ہے۔ مثالی یہ سوچنا کہ فلال

جیز ک وجہ ہے جھ پر آفتیں آرہی ہیں، یا فلال چیز ک وجہ ہے مصبتیں اور یا اور یا اور یا ہیں آرہی ہیں، یا فلال چیز ک وجہ ہے مصبتیں اور یا اور یا اور یا ہیں برشگونی ہے، یا میرے گھر میں برشگونی ہے، حدیث شریف کی رو ہے یہ میں برشگونی ہے، حدیث شریف کی رو ہے یہ سب ممنوع ہے۔

### مكان مين تحوست كا مطلب

اس لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ اگر خوست ہوتی ہوتی ، کیونکہ نوست کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اسان ہروفت مشکلات کا شکار رہے۔ بالفرض اگر کسی انسان کو خراب گھر مل گیا، اب چونکہ گھر ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان مج شام بدلتا رہے، بلکہ ایک عرصہ تک اس کے اندر انسان کور ہنا پڑتا ہے، للبذا جب تک وہ گھر موجود ہے، اس وقت تک اس کی تکلیفیں افحانی پڑیں گی، اور جیتے دن وہ اس نیس رہے گا، وہ جان کو آ جائے گا، اس اعتبار سے مکان کے اندر نوست ہے۔

### سواري ميں نحوست

دوسری چیز ''سواری'' ہے، اگر انسان کوسواری خراب لل گئی، تو سواری الیں چیز نہیں ہے کہ، نسان روز روز اس کو بدلتا رہے، اگر غلط سواری مل گئی تو وہ روز جان کھائے گئی، شناء آج کل لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر کسی انسان کو خراب گاڑی لی گئی تو اس کے لئے مصیب بن جائے گی، کبھی رائے میں ایک جائے گئی، کبھی رائے میں ایک جائے گئی، کبھی اس کو دھکے مار کر اشار نہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پڑوں میں ایک صاحب رہے تھے، ان کے پاس ایک گاڑی تھی، ان کے بارے میں سارے کلتے میں سے بات مشہور تھی کہ اگر ان کو شام کے پانچ بج کہیں جانا ہوتا تو صبح نو بجے سے وہ گاڑی کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے، کبھی اس کے اوپر لیٹے ہیں اور کبھی نیچے لیٹے ہیں، کبھی وائیں طرف لیٹے ہیں اور کبھی بائیں طرف لیٹے ہیں، اور سارا ون اس کی مرتب میں طرف لیٹے ہیں، اور سارا ون اس کی مرتب میں گئے رہتے تھے۔ لہذا اگر انسان کو گاڑی خراب لل جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو آئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہا گر انسان اس پر سواری کرنے کے بجائے بیدل چلا جائے تو اچھا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ سواری میں نوست ہے، یعنی اس کی تکلیف ستقل ہے۔ اس لئے اگر انسان اس پر سواری میں نوست ہے، یعنی اس کی تکلیف ستقل ہے۔ اس لئے اگر انسان آئی تو فیتی و بے تو اس کو بدل ڈالواور انھی سواری خریدلو۔

الجھی بیوی دنیا کی جنّت

تیسری چیز'' بیوی' ہے۔اگر شو ہر کو بیوی خراب ال جائے یا بیوی کوشو ہر خراب ال جائے تو پھر زندگی بھر کا عذاب ہے، اگر شو ہر کو اچھی بیوی ال جائے اور بیوی کو اچھا شو ہرال جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور دنیا کی جنت ہے۔ حضرت علامہ شمیر احمد عثمانی رحمة اللہ علیہ بردا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تقے

'' دنیا کی جنت پیہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہوں اور نیک

ہول''۔

مطلب یہ ہے کہ دونوں کی طبیعتیں کی ہوئی ہوں اور دونوں نیک ہوں تو یہ
دنیا کی جنت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوتو زندگی جرکا عذاب ہے، روزانہ
صح سے شام تک جھک جھک ہوتی ہے، کوئی راحت نہیں، بلکہ ہر وقت کی ایک
مصیبت ہے۔ بہر حال! حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ و کا مے فرمایا کہ
ان تین چیزوں میں نحوست ہے، لہذا ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائٹی
چاہئے کہ یا اللہ! ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے بیدعا کریں کہ یا
اللہ! گھر دیجئے تو راحت کا گھر عطا فرمائے، سواری دیجئے تو راحت کی سواری
عطا فرمائے، اور زندگی کا ساتھی دیجئے تو راحت کا ساتھی عطا فرمائے۔ اللہ
تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ تمام سعادتیں عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمائی ہیں۔

## بُرے پڑوی ہے پناہ مانگنا

اگلی حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے کرے پڑوی ہے الله تعالیٰ کی پناہ مانگ ہے۔ چنانچ جھزت ابو ہریرۃ رضی الله تعالیٰ عشر ماتے ہیں کہ:

كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:

اللَّهُمَّ إِنَى أَعُودُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيُ دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ \_

اینی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم جودعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں ایک دعا

یہ بھی تھی کہ اے اللہ! میں آپ کی مُرے پڑوی ہے پناہ ما نگنا ہوں، کیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ایس جگے مُر اپر وی عصور بنا ہو، وہاں جھے مُر اپر وی نہ طے، اس لئے کہ ایسا پڑوی جوراستے میں سفر کے دوران ساتھ ہوگیا، وہ تو تھوڑی دیر کا پڑوی ہے، وہ تو جھھ سے جدا ہو جائے گا، کیکن میں ایسے پڑوی سے بناہ ما نگنا ہوں جس کے ساتھ مستقل رہنا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بُر اپر وی بھی بناہ ما نگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے پڑوی سے بناہ عطا فرمائے۔
بناہ ما نگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے پڑوی سے بناہ عطا فرمائے۔
آ مین۔

# به خاتون جہنی ہے

ایک اور حدیث جوحفرت الوجريرة رضی الله ته بی عند مرون به ده فرمات جي كه:

قال رجل یا رسول الله! إن فلاتة تقوم اللیل و تصیم النهار و تفعل وتصدق و تؤذی حیر انها بلسا نها، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا خیر فیها دی مدیر النار قالوا: وفلانة نصی ممکتوبة وتصدق بالاتوار ولا تزدی أحدًا، فقال رسول الله صلی مله علیه وسلم: هی من اهل الحدة د

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ے کسی نے کہا کہ یا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم! دوعور تیل ہیں ، ان میں ہے ایک عورت الی بے جورات مجرتبجد پڑھتی ہے اور دن میں روز ہ رکھتی ہے اور بہت سے نیک عمل کرتی ہے۔" تفعل" میں معلوم نہیں کتنے نیک اعمال کا ذکر ہوگا، مثلًا تلاوت كرتى ہے، البيح يرحتى ہے، الله تعالى كا ذكر كرتى ہے، اور صدقه بھی کرتی ہے، لین اللہ کے رائے میں میے بھی خرج کرتی ہے ، لیکن ساتھ ماتھ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنیاتی ہے۔ یہ اوصاف ذکر كرنے كے بعد آب ہے يو چھا كەاس عورت كاكيا تھم ہے؟ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فر ماي كه اسعورت ميں كوئى بھلائى نہيں، پيعورت جہنتى ہے۔ العیاذ باللہ۔اب آ ب انداز ہ لگا کمیں کہوہ عورت رات کو تبخید پڑھ رہی ہے اور دن میں روزہ رکھ رہی ہے، اس کے علاوہ'' حلاوت، ذکر، صدقہ خیرات'' سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ا ن سب چیزوں کے باوجودحضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیعورت جہتمی ہے، کیونکہ بیعورت اپنی زبان ہےاہیے پڑ وسیوں کو تکلیف پہنچارہی ہے

# پیرخاتون جنتی ہے

پھر ایک دوسری عورت ئے ہارے میں سوال کیا کہ یا رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم! ایک اورعورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی نماز وغیرہ نہیں ہے، سرف فرائض و نمن پر اکتفا کرلیتی ہے، پڑھتی، یعنی تہجد وغیرہ کی بابندنہیں ہے، صرف فرائض و نمن پر اکتفا کرلیتی ہے،

اورا گرصد قد بھی کرتی ہے تو بس پنیر کے چند کھڑے صدقہ کردیتی ہے، یعنی کوئی فیمی چنی کوئی ہے تا گئے۔ یہ فیمی چنی صدقہ نہیں کرتی ، لیکن یہ خاتون کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی ۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا کہ اس عورت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خاتون جنتی ہے، یعنی جنت والوں میں سے ہے۔

# جہتی ہونے کی دجہ

اب آپ ذراان دونوں عورتوں میں مقابلہ کر کے دیکھیں کہایک عورت تو عیادت میں گئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر میں گئی ہوئی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، چاشت پڑھتی ہے، اور صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان میں ڈیگ ہے، جب کی سے بات کرتی ہے تو اس کو ڈ نگ مارتی ہے اور اس ہے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اہل جہنم میں سے قرار دیا، کیوں؟ اس لئے کہ تہجد، اشراق، جاشت، تسبیحات وغیرہ بیسب نفلی عباد تیں ہیں، اگر کوئی کرے تو اس مر ثواب ہے اور اگر کوئی نہ کرے تو اس ہر اس کو کوئی گناہ نہیں ،لیکن دومرے کو ا بنی زبان سے نکلیف پہنچانا حرام قطعی ہے، اور دوسرے کواپنی زبان کی تکلیف سے بچانا فرض عین ہے، اور زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس سے دومرے کا دل ٹوٹ جائے یا ایسا انداز اختیار کرنا جس سے دوسرے کی ول شکنی ہو جائے ، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔

## بدزبان جہم میں ڈائے والی ہے

ایک اور حدیث ہے جو بڑے ڈرنے کی حدیث ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ کہ لوگوں کوسب سے زیادہ جبنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز انسان کی زبان الیبی چیز ہے کہ اس کے غلط استعمال کرنے کے نتیج میں انسان کو جبنم کے اندر اوندھے منہ گرایا جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کی تھا ظات فرمائے۔ آمین۔

دوسری عورت کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ نفلی عبادت تو زیادہ نہیں کرتی الیکن وفت پر اپنے فرائض بجالاتی ہے، اور تھوڑا بہت نفلی صدقہ بھی کر دیتی ہے، کیکن کی و تکلیف نہیں پہنچاتی ، الیک عورت کے بارے میں حضور اللہ ساتی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ اہل جنت میں ہے۔

نفلی عبادات گنامول کے عذاب سے تبیں بچاسکتیں

اس کے ذریعہ یہ بتلانا منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ نفلی عبادتوں کو بڑا پہند فرماتے ہیں اور نفلی عبادتوں کو بڑا پہند فرماتے ہیں اور نفلی عبادتوں پر بجروں کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، لیکن نفلی عبادتوں پر بجروں کرے صرح گنو کا ارتکاب کرنا ، یا ہے مجھنا کہ میں تو بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرتا ہوں یا لرتی ہوں ، لبذا میں تو بڑا عابد زاہد ہوں ، اور پھر اس کے عبادتیں کرتا ہوں یا لرتی ہوں ، لبذا میں تو بڑا عابد زاہد ہوں ، اور پھر اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنا ، ان کے ساتھ ایسا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی تا بہند ہے ، ایسا برتا د کرنا ، ان کی دل شکنی ہو، ہے ملی اللہ تعالیٰ کو انتہائی تا بہند ہے ،

اور اس صورت میں اس کی نفلی عباد تیں اس کو ان گناہوں کے عذاب سے نہیں ، پیاسکتیں جن کا تعلق حقوق العباد ہے ، اس لئے کہ اس نے بندوں کے حق کو یا مال کیا اور بندوں کی دل شکنی کی۔

## زبان کی حفاظت کریں

حضوراقد سلی الله علیہ وسلم کی اس صدیت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ 'نتو ذی بلسانھا' لیعنی وہ عورت زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت الی ہوتی ہے کہ جب یعی وہ کسی سے بات کریں گے تو ٹیڑھی بات کریں گے تو ٹیڑھی بات کریں گے ، یا کوئی شکایت کر دیں گے ، کوئی اعتراض کر دیں گے ، یا کوئی شکایت کر دیں گے ، کوئی الیا انداز اختیار کریں گے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا ، الحیاذ بالله یہ برا خطرناک معاملہ ہے۔ جن لوگوں کو اس متم کی عادت ہو ، وہ اپنے گریبان میں مند ڈال کر دیکھیں اور اپنی عاقب اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کریں ، اس لئے کہ بیمل انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ کی حفاظت کریں ، اس لئے کہ بیمل انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ مفتی اعظم کا بیواؤں کی خدمت کرنا

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاذ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس اللہ سرّہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، جو وارالعلوم ویوبند کے مفتی اعظم تھے اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ان کے علم اور فقہ کا سارے ملک میں ڈنکا بجا ہوا تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ صبح

دارالعلوم دیوبند میں سبق بر صانے کے لئے جاتے ،تو مدرسہ کے آس باس محلّے میں جو بیوہ عورتنں رہتی تھیں، پہلے ان کے یاس جاتے اور ان سے کہتے کہ بی بی! اگر بازار ہے تہمیں کوئی سودا منگوانا ہے تو بتا دو، میں لا دیتا ہوں۔اب ایک خاتون نے کہا کہ میرے لئے آلو لے آئیں، دوسری نے کہا کہ میرے لئے دال لے آئیں، کسی نے کہا کہ میرے لئے دھنیہ بودینہ لے آئیں۔ پھر بازار جاتے، وہاں سے سوداخریدتے، اور ان کی پوٹلیاں بناکر گھر گھرتقسیم کرتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی کہمولوی صاحب میں نے تو ٹماٹر منگوائے تھے، آب آلولے آئے۔ کوئی خاتون کہتی کہ میں نے اتنا منگوایا تھا، آب اتنا لے آئے۔ وہ جواب میں فرماتے کہ اچھالی ٹی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بازار جاکر بدل کر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جاکر وہ چیز بدلواتے اور دوبارہ پہنچات ۔ بیآ پ کا روز اند کامعمول تھا کہ دار العلوم دیوبند میں مفتی اعظم بن کر مثبنے ہے پہلے اپنے محلّے کی بیواؤں کے پیکام کرتے تھے۔ کسی کومنہ برنہیں جھٹلا نا جا ہے

آپ کی ایک عادت یہ تھی کہ کوئی شخص آپ کے سامنے چاہے گئی ہی غلط عات کہدر ہا ہوں، لیکن آپ سے اس کے مند پر یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تم غلط بات کہدر ہے ہو، تا کہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ غلط بات کوسیح تو نہیں کہد سکتے ، لبذا آپ اس شخص کی بات کی کوئی تاویل کر کے اس سے فرماتے کہ اچھا شاید آپ کی بات کا یہ مطلب ہے۔ خود ہی اس کی کوئی

تاویل کرکے اس کی بات کو صحیح کر دیتے تھے، لیکن کسی کے منہ پراس کو جھٹلانے
سے ہمیشہ پر ہمیز کیا کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہندوستان کے ''مفتی اعظم''
تھے، جن کے فتو کی پر ہندوستان کے تمام علاء سرتشلیم ٹم کیا کرتے تھے۔ آئ ان
کے فقاو کی دس ضخیم جلدوں میں شائع ہونے کے باوجود بھی کھمل نہیں ہوئے،
جنہوں نے اپنے فتووں سے ساری ونیا کو سیراب کیا۔ ان کی سادگ کا یہ عالم تھا
کہ کوئی و کھے کر پیچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا ہوا عالم ہوگا۔ لہذا اگر کوئی دوسرا بات
کر رہا ہو، اگر چہ وہ بات غلط ہو، اس کی بات کورد کرنے کے بجائے ایسا عنوان
افتیا رکرنا چاہئے جس سے اس کی دل شکنی نہ ہو۔

# حقیقی مسلمان کون؟

یہ بڑے کا نے کی بات ہے کہ آ دمی ہروقت اس کی فکر کرے کہ میری زبان ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ ہمارے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللّٰدعلیہ ایک شعر را ماکرتے تھے کہ:

> تمام عمر ای اجتمام بیں گزری که آشیاں کس شاخ چن په بار نه ہو

ین میری وجہ سے کی کو تکلیف نہ پنچے۔ یہی سارے آ داب معاشرت کا خلاصہ بے۔ ۔ یہی سارے آ

# پڑوین کی بکری کا روتی کھاجانا

ایک صدیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے اپنا ایک واقعہ ا إن فر ما يا كدا يك مرتبه حضور اقد س صلى الله عليه وسلم مير \_ كفر تشريف لا \_ ي \_ ب ملی الله علیه وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس جانے کے لئے باریاں قرر فرمائی ہوئی تھیں ، ایک دن ایک کے یاس اور دوسرے دن دوسری کے · س-حضرت عا نَشْرَضَى اللهُ تعالىٰ عنها فرماتي ميں كهاس روز ميري باري تقي ... · یسے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اینے شو ہر کی خوب خدمت کرے، اس کو ا جھے سے اجھا کھانا کھلائے۔اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقد س ملی الله علیه وسلم سے جتنی محبّ کرتی تھیں ، الیی مجتّ تو و نیا میں کوئی بیوی کر ہی نبیں سکتی۔اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیرخواہش ہوئی کہ آج منوراقدی صلی التدعلیہ وسلم میرے گھرتشریف لا رہے ہیں تو آپ علی کے لئے اچھا کھانا بنانوں لیکن اچھا کھانا کس طرح بنائیں ،اس لئے کہ جو پچھآتا تھا • • توالله كي راه مين خرج موجاتا تها - حضرت ما كشرضي الله تعالى عنه، فرياتي مين نہ گھر میں کچھے جو ہڑے تھے، میں نے ان کو چکی میں میں کر ان کا آٹا بنایا اور چراس کی ایک ردئی بنائی، خیال به تھا کہ جب حضور اقدیںصلی اللہ علیہ دسکم تشریف لائمیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کروں گی، جب حضور اقد س صلی

التدعليه وسلم گريس تشريف لائے تو چونکد سردى كا موسم تھا اور آپ عَلَيْ كُو
سردى لگ ربى تھى، اس لئے آپ عَلِي نَّے خفرت عائت رضى القد تعالى عنها نے گرم
سے فرمایا كہ جمعے سردى لگ ربى ہے۔ حضرت عائشہ رضى القد تعالى عنها نے گرم
بستر كا انتظام كر ديا ، آپ عَلِي لَّهُ ليث كے اور آپ عَلِي كى آكھ لگ گی۔ حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها فرماتى بيس كه بيس اس انتظار بيس تھى كہ جب معزت عائشہ رضى الله تعالى عنها فرماتى بيس كه بيس اس انتظار بيس تھى كہ جب آپ عَلَي كِالى ہے وہ آپ كى فدمت بيس جيش كروں۔

اتے میں پڑوں کے گھر کی بحری ہمارے گھر میں آئی اور وہ روثی جوہیں نے اتنی محنت اور جا بہت ہے پکائی تھی، وہ بحری اٹھا کر لے گئی، میں اس بحری کو اپنی آئھوں سے روٹی لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے، اس لئے میں نے اس بحری کونہیں روکا، تاکہ کہیں شور کی وجہ ہے آ ب کی آئکھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ وہ بحری روٹی اٹھا کر گھر ہے باہر چلی گئی۔ اس کے روٹی لے جانے ہیں ان تک کہ وہ بحری مدمہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جیسے بی آ ب بیدار ہوئے ویس دروازے کی طرف بھاگی کہ شاید وہ بحری کہیں نظر آ جائے۔

# روٹی کی وجہ ہے پڑوی کو تکلیف مت دینا

جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في حضرت عا تشرضى الله تعالى عنها كو مجراهث كى حالت مين و يكها تو ان عديد جو جها كه كيا بات عب؟ مين في

سارا قصہ سادیا کہ میں نے اتن محنت سے روٹی آپ کے لئے پکائی تھی، گر کمری وہ روٹی لے کر بھا گئی، اس لئے مجھے بڑا صدمہ ہور ہا ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ اس روٹی کا جو پچھ بچا ہوا حصہ تہمیں ال جائے وہ لئے وہ لئے آؤ، اور اس بحری کی وجہ سے اپنے پڑوی کوکوئی تکلیف مت دینا اور اس کو بُرا بھلا مت کہنا کہ تہماری بحری میری روٹی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی اب و کھے کہ اس موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتاتین فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلامت کہنا، اس لئے کہ اس میں اس پڑوی کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا تصور بھی ہوت بھی اگر تہماری ایک روٹی چلی گئی تو تصور نہیں ہے، اور اگر اس کا تصور بھی ہوت بھی اگر تہماری ایک روٹی چلی گئی تو کیا ہوا، اس کے ساتھ اڑ ائی مول کیا ہوا، اس کے ساتھ اڑ ائی مول کیا تو اس سے بھیشہ کے لئے تعلقات اس کے ساتھ اڑ ائی مول لوگی تو اس سے بھیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے بھیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے بھیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے بھیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے بھیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے بھیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس لوگی تو اس سے بھیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس

# ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں

آج ہم لوگ اس زیانے کا ذرانصور کریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدرو
قیت نہیں پچپان کتے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے پکائی تھی۔
اس لئے کہ آج تو اللہ تعاں نے رزق کی فراوانی کردی ہے، روٹی کی کوئی قدرو
قیمت ہمارے ولوں میں نہیں ہے، اگر آج ایک روٹی چلی جائے تو کوئی فرق
نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ذرا سا جو پڑا ہوا تھا، اس کو پیس کر
بمشکل ایک روثی تیار کی، وہ روٹی بھی بحری اٹھا کر لے گئے۔لیکن اس کے باوجود

۵۷)

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اجتمام کے ساتھ فرمایا کہ اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوی کو تکلیف مت ویتا۔

# ایسا پڑوی جنت میں نہیں جائیگا

ایک اور صدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه و کلم نے ارشا و فر مایا که:

لاید خل الجنة من لایا من جاره بوائقه (کزالرال، مدیث نبر ۲۲۹۰۸)

وہ مخف جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اس کی تکلیف وہی سے محفوظ نہ ہو۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی ذات سے پڑوی کو تکلیف نہ پنچے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

### نَظَّفُوا افتيتكم\_

( ترفدى شريف، كتاب الادب، باب ماج، في الطاقة )

ا پنے گھر کے سامنے والی جگہ کو صاف کیا کرو۔ بیانہ ہو کہ گھر کے سامنے اور آس پاس کوڑے کرکٹ کے انبار لگا دو، جس کے نتیج میں پڑوسیوں کو بھی اس سے تکلیف پنچے اور آنے جانے والوں کو بھی تکلیف پنچے ۔ بعض لوگ اپنے گھر کے اندر جماڑو دیکر سارا کوڑا دوسرے کے گھر کے دروازے پر پچینک ویتے ہیں، بیہ ''بوائق الجار'' ہے، جس کے نتیج میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر سب لوگ اس حدیث پرعمل کرلیں اور ہر مخف اپنے گھر کے آس پاس کا علاقہ صاف

# تقرار کھنے کی کوشش کرے تو پھرشہر میں "بلدیے" کی ضرورت ندر ہے۔

## ایک نومسلم انگریز کا واقعه

چونکہ بید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کئے صفائی تهرائی بھی دین کاهنه ہے۔ آج لوگ پیسجھتے ہیں کہ پیصفائی ستھرائی ونیاداری کا کام ہے، اس کا دین ہے کوئی تعلق نہیں۔میر ہے والد ما جدر تمۃ اللہ علیہ ایک تقد سنایا کرتے تھے کہ جامع مجد دہلی کے پاس ایک انگریز رہتا تھا، وہمسلمان ہوگیا، اب وہ مجد میں نماز کے لئے آنے لگا، جب اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ وضو خانے میں وضو کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہ وضوخانہ بہت گندا ہور ہا ہے، اس ک<sub>ب</sub> ٹالیاں بہت خراب ہور ہی ہیں، کہیں کائی جم رہی ہے، ۔ 'ہیں ناک کی ریزش پڑی ہوئی ہے، کہیں پچھ پڑا ہے، کہیں پچھ، پچھون تک تو دیکھتا رہا، ایب دن اس نے سوچا کہ جب کوئی اور آ دمی اس کی صفائی نہیں کر رہا ہے تو چلو میں بی اس کی صفائی کر دوں۔ چنا نجداس نے جھاڑو لے کر وضوخانے کی ٹالیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا، کسی مخص نے دیکھا کہ یہ انگریز نالیاں صاف کر رہا ہے تو س نے دوسرے لوگوں ہے کہا کہ بے انگریز مسلمان تو ہوگیا ہے لیکن انگریزیت کی خوبواس کے دماغ سے اب تک نہیں گئی۔

مطلب سے قاک یہ صفائی سخرائی انگریزیت کی خوبو ہے، اس صفائی کا وین ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ العیافہ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میہ ارشاد ہے کدا پنے گھر ک آس ہاس کی جگہوں کوبھی صاف کرو، یہ بھی پڑوسیوں

### کے حقوق میں داخل ہے۔

# پروس کے ہدیے کی قدر کرنی جاہے

ایک روایت میں حضرت عمروین معاذ اشبلی رضی القد تعالی عندا پی وادی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی میں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا:

يانساء المؤمنات: لاتحقرن احداكن لجارتها ولوكراع شاة محرقاً-(كزالمال، مديث تبر ٢٣٩٣)

بیروایت کرنے والی مٹحابیہ ہیں، ان کے ذریعہ آپ نے امت کی تمام عورتوں کو بید پیغام دیا کہ اے مسلمان عورتوں! تم میں سے کوئی عورت اپنی پروس کو حقیر نہ سمجھے، اور اگر کوئی پروس تہمیں ہدیہ بھیج رہی ہے تو اس کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، عیاب وہ ہدیہ ایک بکری کا جلا ہوا پایہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ اس پروس فی عاب وہ ہدیہ ایک بکری کا جلا ہوا پایہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ اس پروس نے کے کسی معمولی چر بھیج دی۔ ارےتم اس کومت دیکھو کہ اس نے کیا چر بھیجی، وہ چھوٹی ہے یا بڑی، اصل چر دیکھنے کی ہے کہ اس نے کس محبت اور خلوص کے ساتھ وہ ہدیہ بھیجا ہے، لہذا اس ہدیہ کی قدر کرواور اس کاحق ادا کرنے کی کوشش سے کرو۔

### یبودی پردوسی کو گوشت کا مدید

حضرت مجاہد رحمة اللہ عليہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ کے فاص شاگر دہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کا غلام ایک بحری کی کھال اتار رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے فر مایا کہ اے لڑک! جب تم کھال اتار چکوتو سب سے پہلے اس کا گوشت بمارے یہودی پڑوی کو بھیجنا۔ ایک صاحب جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تعجب سے کہا: "المیہو دی! اصلحک الله" کیا یہودی کو گوشت بھیجن، اللہ تعالی آپ کی اصلاح کرے۔مطلب یہ تھا کہ یہودی جو خدا کا دشمن ہے، آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، آپ کا یہ اس اصلاح جو خدا کا دشمن ہے، آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، آپ کا یہ اس اصلاح ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ:

يوصى بالجار حتى خشينا أنه سيورثه ـ

(مصنف ابن أبي شيبه - كمّاب الاوب، باب ماجاء في حقّ الجوار)

میں نے حضور اقد سلی القد علیہ وسلم ہے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوی کے بارے میں وصیّت فرمائے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ ہمیں یہاں تک کہ ہمیں یہاں تک کہ ہمیں یہان میں گے۔

## پروس کے ساتھ حسن سلوک

اس حدیث کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے بیہ بتلا دیا که بروی کے ساتھ حسن سلوک کی جوتعلیم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا تعلق ایمان ادر کفر ہے نہیں ہے، لہٰذا اگر پڑوی کا فربھی ہے تب بھی بحیثیت بڑوی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کے فتق و فجور ہے نفرت کرو، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک كرو،اس ليئ كم يهي حسن سلوك بالآخر دعوت كا ذريعه بنماّ ہے، كيونكه جب تم اس کے ساتھ انچھا سلوک کرو کے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو گے تو اس کی برکت ہے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دیں۔ قرون اولی میں جو اسلام بھیلا، وہ درحقیقت ای خوش اخلاقی ہے بھیلا، ای حسن سلوک ہے پھیلا، البذا اگر کوئی کا فرے نو اس کے کفرے اور اس کی بدا ممالیوں ہےنفرت کرواور اس کے قریب مت پھٹکو،لیکن جہاں تک اس کے ا داء حقوق کا تعلق ہے، وہ تمہارے ذھے ضروری ہیں، اگر وہ پڑوی ہے تو پڑوی ہونے کا جن ادا کرنا جائے۔اللہ تعالی مجھے اور آب سب کواس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





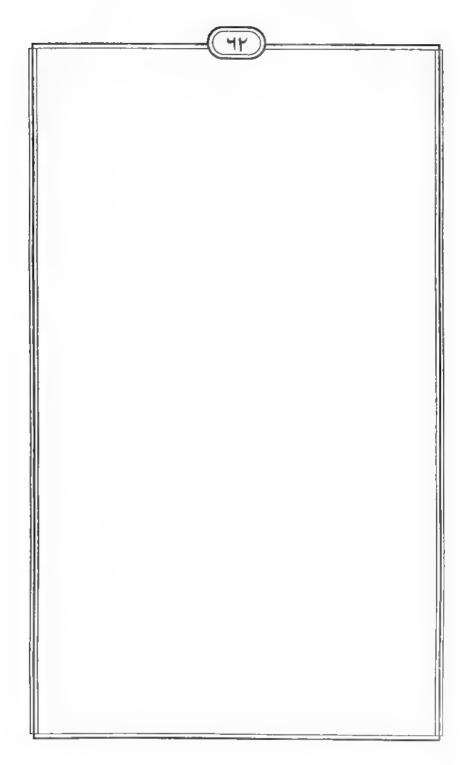



موضوع خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "

# جمعته الوداع كي شرعي حثيت

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ فَرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَاللهُ قَلا هَادِى لَهُ وَاللهُ قَلا هَادِى لَهُ وَاللهُ قَلا هَادِى لَهُ وَاللهُ قَلا هَادِى لَهُ وَاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ هَدُانُ لا الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً وَاللهُ وَعَدَهُ لا مَعَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصُدَا اللهُ وَصُدَا اللهُ وَصُدَا اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَدَّالِهِ وَالرَّكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ شَ

### ولِتُكَمِنُوا · عِدَّةَ وَلِنَكِبِّرُوا الله على مَاهَدَكُمُ ولَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ٥

(سورة البقروء آيت ۱۸۵)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، رصدق رسوله السي الكويم، ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمدلله ربّ العالمين

### مبارك مهينه

بزرگانِ محتر مو برادرانِ عزیز!الله جل شانه کا برداانعام وکرم ہے کہ اس نے جمیں اور آپ کو ایک رمنیان کا مہینہ اور حطافر مایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کی رحمت کی ہے، میں بندوں پر جھوم جھوم کر برتی ہیں، جس میں اللہ جل شانه کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لئے بہانے ڈھونڈ تی ہے، جھوٹے شانه کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لئے بہانے ڈھونڈ تی ہے، جھوٹے چھوٹے چھوٹے علل پر اللہ جل تانه کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ یہ مبارک مہینے کا تری جو ہے اور اس مبارک مہینے کا آخری جھ ہے، اور اس مبارک مہینے کا آخری جھ ہے، اور اس مبارک مہینے کے قتم ہونے میں چندون باتی ہیں۔

### آخری جمعهاور خاص تصورات

اس آخری جمہ ہے ، رہے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص شمارات میں بن کی سال نے وری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشر ہے میں سے سمجھا جاتا ہے کہ بیآ خری جمعہ جس کو ''جمعۃ الوداع'' بھی کہتے ہیں، یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تبحویز فرمائی ہیں۔ اور لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے گھڑ رکھے ہیں، مثلا جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکھتیں نوافل پڑھنی چاہئے اور ان رکھتوں میں فلاں فلاں سورتیں پڑھنی چاہئے۔

### جمعة الوداع كوئي تهوارنهيس

خوب بمجھ لیجے کہ اس میم کی کوئی ہدایت حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے لئے منیں دی، جمعة الوداع بحیثیت جمعة الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لئے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ ہے عطافر مائے، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بتا ہیا، نہ اس دن میں کی خاص عمل کی تلقین فرمائی جوعام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ بیاعام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہ، البتہ اتن بات ضرور ہے کہ ویے تو رمضان المبارک کا ہرلی ہی قابل قدر ہے کین رمضان کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔ حدیث شریف کے بیان کے مطابق رمضان ' سیّر الشہور' ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ ' سیّد الایام' ہے، یعنی تمام ونوں کا سردار ہے، اور جمعہ ' سیّد الایام' ہے، یعنی تمام ونوں کا سردار ہے، البدا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آ تا ہے۔ یعنی تمام ونوں کا سردار ہے، البذا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آ تا ہوں دوسری جمعہ کی نضیلت، اور ہمتہ بڑا قابل قدر ہے۔

## یرآخری جعدزیاده قابل قدرہے

اور آخری جمعدال فاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کداس سال بیر مبارک دن دوبارہ نہیں ملے گا، سارے رمضان میں چاریا پانچ جمعے ہوتے جیں، تین جمعے گزر چکے جیں اور بیاب آخری جمعہ ہو اب اس سال بینعت میسر آنے والی نہیں، اللہ تعالی نے آگر زندگی دی تو شاید آئندہ سال بینعت دوبارہ ال جائے ، اس کے بیدا یک نمت ہے جو ہاتھ سے جاری ہے، اس کی قدر ومنزلت جائے ، اس کے قداوداع کی بیر پہنچان کر انسان جتنا بھی ممل کرلے، وہ کم ہے۔ بس اس جمعة الوداع کی بیر حقیقت ہے، ورنہ بیدنہ تو کوئی تہوار ہے، نہ اس کے اندرکوئی خاص عبادت اور خاص عمادت اور خاص عمادت اور خاص عمارہ ہے۔ خاص عمارہ ہے۔ خاص عمارہ ہے۔ خاص عمارہ ہے۔

### جمعة الوداع اور جذبة شكر

 کی قدر و قیت پوچھے کہ وہ یہ حسرت کررہے ہیں کہ کاش کہ ان کورمضان کے پچھ کھات اور ل جاتے تو وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے ، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا ، اب حسرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے پیلحات عطافر مار کھے ہیں۔

### غافل بندول كاحال

اوراس لحاظ ہے اللہ جل شانہ کاشکر اداکر نا چاہئے کہ بہت ہے بندے
ایسے ہیں کہ جن کو سے بھی پیتے ہیں چلنا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا نمیا،
العیاذ باللہ العلی العظیم۔ نہ ان کو روزے رکھنے ہے کوئی غرض، نہ تر اور کی پڑھنے
ہے کوئی مطلب اللہ بچائے! آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں،
رمضان کے آنے پر ان کے نظام الاوقات میں، ان کے کھانے پینے کے
اوقات میں اور ان کے سونے اور جاگئے کے اوقات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں
ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہیں
فر مایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرو کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں روزہ رکھنے
کی توفیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی توفیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے
کی توفیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی توفیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے
کی توفیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی توفیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے
کی توفیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی توفیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے
کی ناقد رکی مت کرو

ہمارے ذہنول میں بعض اوقات جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے روزہ

تو ركه لياليكن روز \_ كاحق ادانبيس كياء تر اويح تو يژه كي ليكن اس كالنجيح حق ادا نه ہوسکا، تر اوت کم میں نه خشوع تھا اور نه خضوع تھا، دل کہیں تھا، و ماغ کہیں تھا، ای حالت میں ہم نے تر اوس اوا کرلی۔ بیخیال لاکر بعض لوگ اس روز ہے کی اور تراوی کی تاقدری کرتے ہیں۔ارے بھائی! بیناقدری کی چیز نہیں، بینماز کیسی بھی ہو، کیکن اللہ تعالٰ نے اپنے در بار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی، یہ تو نیق بذات خود نعت ہے، مملے اس تو نیق برشکر ادا کرو، اس حاضری کی ناقدری مت کرو، بینه کبوکه بم نے نماز کیا پڑھی، ہم نے تو تکریں مارلیں اور اٹھک بیٹھک کرلی۔ ارے اللہ جل شانہ کوتمبارے ساتھ کچھ خیر ہی کا معاملہ کرن تھا، اس کئے تنہیں مجد کے دروازے پر لے آئے، اگر اللہ تعالیٰ کوتمہارے ساتھ خير مقصود نہ ہوتی تو تہيں ان لوگوں ميں شامل كر ديتے جنہوں نے بھى مجد کی شکل تک نہیں دیکھی ، اس لئے ان عبادات کی ناقد ری نہ کرو بلکہ ان پر الثدنعاني كاشكرادا كروبه

# سجدہ کی تو فیق عظیم نعت ہے

ہم نے جیسی تیسی نماز پڑھ لی، نہاس میں خشوع تھا اور نہ خضوع تھا، وہ نماز ہے جان اور بہ خضوع تھا، وہ نماز ہے جان اور بہ روح ہی ایک نعمت ہے تبول ہو کہر بھی ایک نعمت ہے وہ سجد د جے ترے آستال ہے نسبت ہے

يه بحده جے الله تعالى كے آت نے بركرنے كى توفيق ہوگئى، يہمى ايك نعت ب،

پہلے اس کا شکر اوا کرلو۔ بیٹک ہم اس کا حق اوا نہیں کر بائے، بیٹک ہماری طرف ہے اس میں کوتا ہیاں رہیں، لیکن ان کوتا ہیوں کا علاق یہ نہیں کہ ان عبادات کی ناقدری شروع کر دو، بلکہ ان کوتا ہیوں کا علاق یہ ہے کہ اللہ تعالی عبادات کی ناقدری شروع کر دو، الکہ ان کوتا ہیوں کا علاق یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرو، استعفار کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے ججھے عبادت کی تو فیق عطافر مائی ، اس پر آپ کا شکر ہے، لیکن جھے ہے اس عبادت میں کوتا ہی ہوئی، اے اللہ! میں اس پر استعفار کرتا ہوں۔

اَسْتَغُفِورُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔ اس استغفار کے ذریعہ اللہ تعالی ان کوتا ہیوں کا از الدفر ما دیں گے۔ اس جرین میں میں نامی میں

### آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے

لہذا آج کا دن ایک طرف تو خوشی کا ازر شکر ادا کرنے کا دن ہے، دوسری طرف یہ ڈرنے کا دن ہے۔ اس بات کا ڈرجس کا بیان ایک حدیث بیل آیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی بیل آیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی بیل شریف لائے تا کہ جمعہ کا خطبہ دیں۔ آپ علیاتی ہے منبر پر خطبہ دیا کرتے ہے۔ آپ علیاتی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے ہے۔ جب حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دورخلافت آیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیڑھی پر خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں دوسری کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں دوسری

سیرهی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب حفزت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عندی وفات ہو گئی اور حفزت عمر رضی اللہ عند کا ذمانہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرے لئے تو اس دوسری سیرهی پر بھی کھڑے ہوکر خطبہ دینا ادب کے فلاف ہے جس پر حفزت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں تیسری اور آخری سیرهی پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا شردع کر دیا۔ اس کے بعدے آئ تک یہ معمول چلا پر کھڑے ہوکر خطبہ دینا شردع کر دیا۔ اس کے بعدے آئ تک یہ معمول چلا کرمانے کہ خطباء تیسری سیرهی پر خطبہ دیتے چلے آ دے ہیں۔

## تنین دعاؤل پرتین مرتبه آمین

بہرحال! یں یہ عرض کردہا تھا کہ ایک دن حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے تتریف لائے، اس دل صحابہ کرام نے یہ بجیب منظر دیکھا کہ جب آپ علی نے نے بہلی سیرھی پر قدم رکھا تو فرمایا ''آ مین' جب دوسری سیرھی پر قدم رکھا تو فرمایا ''آ مین' جب دوسری سیرھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا ''آ مین' ۔صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آپ علی کے دعا تو کوئی نہیں ما تکی، لیکن تعنوں سیرھیوں پر قدم رکھتے ہوئے ''آ مین' فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے نے پوچھا کہ یا رسول الشملی الشعلیہ وسلم! آئ آئ آپ علی کے حضور اقدس صلی اللہ کو چھا کہ یا رسول الشملی الشعلیہ وسلم! آئ آئ آپ علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جوئے تین مرتبہ 'آئ میں' فرمایا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے کے لئے آیا اور پہلی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے کے لئے آیا اور پہلی میرے سامنے آئے ، انہوں سیرھی پر قدم رکھا تو حضرت جر کیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے ، انہوں

نے ایک دعا کی اور میں نے اس دعا پر''آ مین'' کہی، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے دوسری دعا کی، میں نے اس پر ''آ مین'' کہی، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے تیسری دعا کی، میں نے اس پر''آ مین'' کہی۔

## ان دعاؤں کی اہمیت کے اسباب

آپ ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس ہے لگا کمیں کہ دعا ما تکنے والے حضور اقدس صلی حضرت جبر ئیل امین علیہ السلام اور اس پر''آ مین'' کہنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوسیّد الا کولین والآخرین ہیں، اور جمعہ کا دن، خطبہ کا وقت، مقام مجمی مبحد نبوی، اس دعا کی قبولیت میں کسی بھی انسان کوشک نہیں ہوسکتا، بلکہ بیہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ گر ڈرنے کی بات بیہ ہے کہ بید دعا در حقیقت''بددعا' بھی، حضرت جبر ئیل امین علیہ السلام نے بددعا ما تکی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خضرت جبر ئیل امین علیہ السلام نے بددعا ما تکی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر''آ مین' کہی۔ وہ بددعا کیں کیا تھیں؟

## والدین کی خدمت کر کے جنّت حاصل کرنا

جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اس وقت حضرت جبرئیل امین علیہ السلام نے بیہ بدد عاکی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے بعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھا پے کی حالت میں پایا، پھر بھی اپنی مغفرت نہ کراسکا۔ یعنی جس شخص کے والدین بڑھا پے ک

حالت میں پہنچ چکے ہوں ، اس کے لئے جنت حاصل کرنا آسان ہے ، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی والدین کی خدمت میں اٹھا لے گا اور ان کے ول کوخوش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی جمتیں نازل ہونا شروع ہو جا کیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کو کی شخص ایک مرتبہ محبّت کی نگاہ سے والدین کو دیکھے لے تو اس کے لئے ایک مج اورایک عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ لہٰذا جب ایک نگاہ ڈالنے کا بیٹواب ہے تو ان کی خدمت اوراطاعت کرنے کا کیا اجروثواب ہوگا ، اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ اور والدین انسان کی دنیا وآ خرت کی صلاح وفلاح کے ضامن ہیں۔ اور ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا خوش کر دوتو وہ تنہیں ڈ ھیرول دعا کیں دیتے ہیں، اس لئے والدین کی خدمت اور اطاعت کر کے جنّت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔لیکن جس شخص نے والدین کو ان کے بڑھایے کی حالت میں یائے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، وو مخف برباد بموجائے۔

# حضور بھی کا نام س کر در دو دشریف نه پڑھنا

پھر جس وہت حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دومری سیڑھی پر قدم رکھا آ آس وقت حفظت جبر نیل امین علیہ السلام نے یہ بدوعا فرمائی کہ اس شخص کی لاک خاک آ اور ہوج نے بعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے حضور نبی سریم صلی اللہ عمیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، مگر اس نے آپ علی تھے پر درودنہیں بھیجا۔ فاہر بات ہے کہ اس کا نتات میں ایک صاحب ایمان کے لئے نبی کریم صلی اللہ فاہر بات ہے کہ اس کا نتات میں ایک صاحب ایمان کے لئے نبی کریم صلی اللہ

# درود پڑھنے میں کِل نہ کریں

ورود شریف کا کوئی بھی صیغہ پڑھ لینے سے بیر نیفدادا ہوجاتا ہے اور دخش ، سعلیہ وسلم ' بھی ان میں سے آب درود ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا بیر معمول رہا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اس پر دصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اس پر سطی اللہ علیہ وسلم کے ذکر آتا ہے ہو اس بہ الجمد للہ اب بھی یہ معمول جاری ہے، لہذا سلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے بنی بیفریفندادا ہوجاتا ہے۔ البتہ ہما رے ہاں جو یہ رواج چل پڑا ہے کہ بکھتے وقت پورا ' دصلی اللہ علیہ وسلم' کھتے کے بجائے صرف ' صلعم' کلھدیا یا صرف ' " کھدیا یا اس طریقے سے یہ فریضدادا نہیں صرف ' صلعم' کلھدیا یا صرف ' " کھدیا یا اس طریقے سے یہ فریضدادا نہیں موتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرن ہے؟ یہ طریقہ قابل شریا۔ یہ سارا بخل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرن ہے؟ یہ طریقہ قابل شریا ہے اس کے بجائے ہوئے میں بھی اور کھتے میں بھی پورا ' وصلی اللہ علیہ مسلم' ادا کرنا چا ہے ، ورنداس بات کا خطرہ ہے کہیں ہم اس بددعا کے ستحق ہلم' ادا کرنا چا ہے ، ورنداس بات کا خطرہ ہے کہیں ہم اس بددعا کے ستحق

نه بن جائيں۔

## رمضان گزرجانے کے باوجودمغفرت نہ ہونا

جب تیسری سرهی برآب علی نے قدم رکھا تو حفرت جرئیل امین علیہ السلام نے یہ بدد عا فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے لیعنی وہ تخف تیاہ ہو جائے جس پر بورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت ندكرا لے-لبذا آج كاون ورنے كاب ال بات سے كه خداندكر يه، کہیں ہم اس حدیث کی وعید کے مصداق نہ بن جائیں کہ سارا رمضان گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرالیں ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المیارک كامبية تمبارے كناه دهونے كے لئے اور تمباراميل كچيل صاف كرنے كے لئے عطا فرمایا تھا، اور تمبارے گناہوں کو مغفرت کے تالاب میں ڈبوکریاک صاف كرنے كے لئے ديا تھا، اس مبينے ميں مغفرت كرانا كوئي مشكل نہيں تھا، سارى رات الله كا منادى آ داز نگار ہا تھا كہ ہے كوئى مغفرت ما تكنے والا جس كى ميں مغفرت کروں؟ ہے وکی رزق ما تکنے والا جس کو میں رزق دول؟ ہے کوئی متلائے آزار جس کی آزاری اور مصیبتوں کو میں رفع کروں؟ رات مجر اللہ کا مناوی بیرتدا کیں لگار ہاتھا۔

مغفرت کے بہائے

اورالله تعالى ن وعده كيا تها كه اگرتم روز ، ركه لو مح تو تمبهار ، يجيله

گناہ معاف کر دیں ہے، تراوح کا اہتمام کرلو گے تو تمہارے پچھے گناہ معاف کردیں گے، کسی اللہ کے بندے کو افطار کرا دو گے تو اس پرتمہاری مغفرت کر دیں گے، جوروزہ تم نے رکھا ہے، اس کے لیمجے لیمجے پرعبادت کبھی جا رہی ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہورہی ہے۔ بہر حال! اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مغفرت کے لئے استے بہانے بنا رکھے تھے، لہٰذا مغفرت حاصل کرنے کا اس سے ذیادہ اچھا موقع نہیں تھا، جس نے بید موقع بھی گنوادیا، اس کے لئے جرئیل امین علیہ السلام نے بید بردعا فرمائی، اس لئے بید ڈرنے کا دن ہے۔

## الله تعالی ہے اچھی امید رکھو

لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید بیدرکھو کہ انشاء اللہ ہم اس بددعا میں شامل نہیں، جب اس ذات نے روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور بیہ وعدہ فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ تواب کی نیت ہے روزے رکھے گا، میں اس کے ساتھ تواب کی نیت ہے روزے رکھے گا، میں اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دول گا، تو اللہ تعالی کی رحمت ہے یہی تو تی اور امیدر شخی عامی کے انشاء اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ البتہ اپنی شکھیوں اور کو تاہیوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہو، ای کا نام ایمان ہے۔ "الایمان بین المحوف والرجاء" یعنی ایمان خوف اور امید کے درمین ہے۔

عيدگاه ميں سب كى مغفرت فرمانا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان سارے مہینے روزہ رکھنے اور

تراویج پڑھنے کے بعد پیر کی نماز اوا کرنے کے لیے میر گاہ میں جمع ہوتے ہیں تو الله تعالى اس وقت اين فرشتول ير فخر فرمات بي كه اے فرشتول! ثم تو كت على كما بن آدم زيين يرجا كرفساد كائ كا، آج ال ابن آدم كوعيدگا، کے میدان میں دیکھو، اور مجھے بتاؤ کہ ایک مزدور جس نے اپنی مزدوری پوری كرلى بوءاس كوكيا صد لمن جائب؟ جواب بين فرشت فرمات بين كدا الله! جس مزدور نے اپنا کام اورا کرایا ہو، اس کا صلہ سے کہ اس کو اوری اوری مزدوری دیدی جائے ، س میں کوئی کمی نہ جائے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ا بنی عزت وجلال کی تشم کھا کر کہتا ہوں ، یہ بندے جومیرے سامنے ہیں ، ان پر رمضان میں جوفر ایشہ ب کد کیا تھا وہ انہوں نے بورا کردیا، اب میر مجھے ایکارنے كے لئے عيد كا ويس جمع ہوئے بيل اور جھے سے دعاكرنے كے لئے آئے بيل، میں اپنی عزت وجلال کی ، اپنی بادشاہت اور اینے کرم کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں ان سب کی دعا کیں قبول کروں گا اور ان کو میدان عید سے اس طرح واپس بھیجوں گا کہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی اور ان کی سیرّات کو بھی حسنات ہے بدل دوں گا۔

# ورندتو فتق كيول دية ؟

اگر میدان عیدین بلاکرینوازش فرمانی مقصود نه ہوتی، ہماری اور آپ کی مغفرت کرنی مقصود نه ہوتی تو پھر رمضان میں روزے رکھنے اور تراوت کی مغفرت کرنی مقصود نه ہوتی ہوتی گئرنے کی توفیق بی کیوں ویتے ؟ جب انہوں نے ان عبادات کی تو نیق دی ہے تو ان کی رحمت سے امید رہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو ہماری مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں اور ہم اس فکر میں گئے ہوئے ہوں کہ کسی طری اور گناہوں کے اندر اضافہ کرلیں ، اس لئے کہ ہم تو گناہ کرنے پر گئے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعہ اس بات کا اظہار کرر ہے ہیں کہ ہمیں مغفرت نہیں جا ہے۔

### عید کے دن گناہوں میں اضافہ

چنا نچہ جیسے ہی عید کا دن آیا، بس گناہوں کا سیلاب اُند آیا، نداللہ کا کوئی خیال، نداللہ کے رسول علی کے کوئی فکر، نداللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس۔ اس عید کے دن گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جارہی ہیں، گانا بجانا جو کا فروں کا خوشیاں منانے کا طریقہ تھا وہ ہم نے اختیار کرلیا، خواتین نے بے پردگی اور بے جابی اختیار کرلی اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کر کے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ سی عید کوئی ؟ وہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہنم ہیں جوئی ؟ وہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہنم ہیں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ جانے گا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔

# مسلمانوں کی عیدا توام عالم سے زالی ہے

الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو جوعیدعطا فرمائی ہے، وہ سارے اقوام عالم کی عیدوں سے نرالی ہے۔ ساری دنیا میں جوعیدیں منائی جاتی ہیں، وہ کسی تاریخی واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہیں، مثلاً عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کے روم پیدائش برد کرسمن کا دن مناتے میں ، یہ پیدائش ایک واقعہ ہے ، یقینی طور بر سی ٹابت نہیں ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام ۲۵ رومبر کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان کے جانے کے تین سوسال بعدلوگوں نے بیتاریخ مقرر کرلی۔ای طرح دنیا مجر کے جتنے ادیان ہیں ، ان کے تہوار ماضی کے کسی نہ کسی واقعہ ہے وابستہ ہوتے ہیں۔لیکن اللہ تعالٰی نے مسلمانوں کو جوتہوار عطا فرمائے ہیں، وہ ماضی کے کسی واقعہ سے وابسة نہیں ہیں، بلکہ بینہوار الله تعالیٰ نے اس موقع برعطا فرمائے جس موقع ير برسال مسدنول كے لئے خوشى كا واقعہ پیش آتا ہے، چنانچه عید انفطراس موقع پرعطافر . ن . ب سلمان روزے کی نظیم الشان عبادت کی تکیل کرتے ہیں، اس طرت - سال پر نعت مل رہی ہے اور خوشی حاصل ہورہی ہے اوراس پرشکر کےطور پرعیدآ رہی ہے،اورعیدالاننی اس موقع پرعطا فرمائی جب سلمان دوسری عظیم الشان عبادت لینی حج کی بنگیل کرتے ہیں۔

عيد كي خوشي كالمستحق كون؟

لَبْدَاتُمْ نِي جِونِكُه رمضان المبارك كے روزے رکھے ہیں، اورثم نے

تراوی پڑھی ہیں، اس لئے تم اس عید الفطر کے انعام کے مستحق ہواورتم نے چونکہ نج کی عبادت انجام دی ہے، اس لئے اس عیدالاضیٰ کے انعام کے مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوخوشی منانے کا جوطریقہ عطا فرمایا ہے۔ بھی دنیا کی ساری قوموں ہے زالہ ہے، وہ یہ کرعید کی نماز نے لئے میدان میں آ حاؤ، دوس بایام میں تو معجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن عید کے دن سیدان میں نماز یر هنا افضل ہے، لہذا عید کے دن نوازش اور رحمت کی بارش کرنے کے لئے میدان میں بلایا، اور میدان میں آنے سے پہلے صدقۃ الفطر اوا کردو، تاک جولوگ غریب ہیں، جن کے چو لیے شنڈے ہیں، ان کو کم از کم اس دن بہ فکرنہ ہو کہ کھانا کہاں ہے آئے گا؟ خوثی منانے کا بیزالہ انداز عطا فر مایا،کیکن ہم نے پیطریقہ چھوڑ کر کافروں کا طریقہ اختیار کرلیا، جس طرح وہ لوگ گانے بجاتے ہیں، اور فحاثی اور عریانی میں این تہواروں کے اوقات صرف کرتے ہیں، ہم نے بھی ای طرح شروع کر دیا ، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانا جا ہے ہیں ، لیکن ہم نے گناہ کے کام کرنے شروع کر دیتے، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ایڈد تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کو صحیح فکر عطا فرمائے اور رمضان کی برکات عطا فر<sub>ہ</sub>ائے اور عید کی صحیح خوشیاں عطا فرمائے اور گناہوں، نافر مانیوں اور معصیتوں سے ہاری حفاظت فرمائے۔آمین۔

وَآخِرُ دُعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





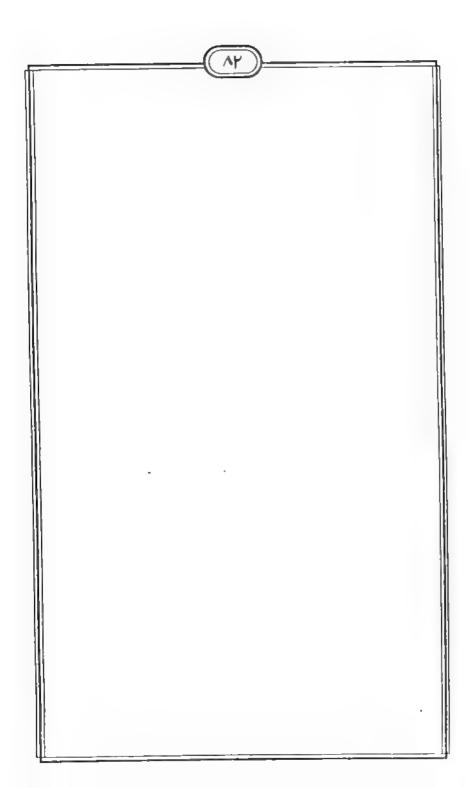



موضوع خطاب

مقام خطاب ، جامع مجدبيت المكرم

لمثن اقبال كراجي

ونت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات جلد تمبرم[ا

صفحات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ"

# عیدالفط<sub>ر</sub> ایک اسلامی تهوار

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُّهُدِهِ اللّهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّصُلِلُهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّصُلِلُهُ قَلا هَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّصَلِلُهُ قَلا هُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصلِلُهُ قَلا هَادِي لَهُ وَأَشُهَدُانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وحُدَهُ لَا مِنْ يَكُ لَهُ وَأَشُهَدُانَ لَا إِلَهَ اللّه الله وَحَدَهُ لَا مِنْ لِللّهُ اللّهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَا عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّهُ مَ سُلِيمًا كَثِيْرًا ـ

أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَّكُمُ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَّكُمُ

وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ٥

(مورة القروء آيت ۱۸۵)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين

#### روزہ دار کے لئے دوخوشیاں

بزرگان محترم و برادران عزیز! الله جل شانه کا اس پر جتنا شکرادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل وکرم ہے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں ہے ہمیں نوازا، اور اس میں روزے رکھنے اور تراور کی پر صنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کی انوار و برکات ہے مستفید ہونے کی خوشی میں ''عیدالفط'' عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا'

للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة حين يلقى دبة.

(نبائى ، كتاب العيام ، إب نفن العيام)

لیعنی القد تعالیٰ نے روزہ دار کے لئے دوخوشیاں رکھی ہیں: ایک خوشی وہ ہے جو افظار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ افظار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگ، انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہرصا حب ایمان کو بیخوشی عطافر مائے۔ آمین۔

### افطار کے وقت خوشی

لیکن اس آخرت کی خوثی کی تھوڑی ہی جھلک اللہ تعالیٰ نے اس د نیامیں بھی رکھ دی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو افطار کے ونت حاصل ہوتی ہے۔ پھر پیر افطار دوفتم کے ہیں: ایک افطار وہ ہے جو روزاند رمضان میں روزہ کھو لتے وتت ہوتا ہے، اس افطار کے وقت ہرروز ہ دار کوخوثی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھئے! سارے سال کھانے یہنے میں اتنا لطف اور اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جولطف اور خوشی رمضان المبارك میں افطار كے وقت حاصل ہوتی ہے، برخض اس كا تج بہ کرتا ہے۔ علماء کرام روزانہ کے اس افطار کو''افطار اصغر'' کا نام ویتے ہیں۔ اور دوسرا افطار وہ ہے جو رمضان المبارک کے ختم پر ہوتا ہے جس کے بعد عیدالفطر کی خوشی ہوتی ہے، اس کو''افطار اکبر'' کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ سارے مبینے اللہ تعالی کے علم کی تعمیل میں روز ہے رکھنے اور اس کی بندگی اور عبادت كرنے كے بعد اللہ تعالى عيد كے دن خوشى اورمسرّ ت عطا فرماتے ہيں۔ یہ خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی کی

اکید تھوٹی ی جھک ہے جواللہ تعالی نے عید کی شکل میں بندوں کو عطا فرمائی ہے۔

## سلامی تہوار دوسرے نداہب کے تہواروں سے مختلف ہے

اور پیجمی اسلام کا نرالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف دوتہوار اور دوعیدیں مقرر کی گئی ہیں، جبکہ دنیا کے دوسرے نداہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں، یجود بوں کے تہوار الگ میں، ہندوؤل کے تہوار الگ میں، لیکن اسلام نے صرف دوتہوارمقرر کئے ہیں ، ایک عیدالفطر اور دوسری عیدالاضحیٰ۔اور ان دونوں تہواروں کو منانے کے لئے جن وثوایا کا انتخاب کیا گیا، وہ بھی وٹیا ہے زالے ہیں ، اگر آ پ دوسرے ندا ہب کے تہوار دن برغور کریں گے تو پہنظر آئے گا کہ و لوگ ماضی میں بیش آنے والے کی اہم واقعہ کی یادگار میں تہوار مناتے میں ۔ اثنا بیمائی ۲۵ رئبر کواد کرمس کا تہوار مناتے ہیں، اور بقول ان کے مد حفزت عسی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار ہے میہ بات درست نہیں، لیکن انہوں نے اسینے طور پر سیمجھ لیا کہ ۲۵ رومبر کو حفرت عيسى عليه السلام ونيا مين تشريف لائے تھے، چنانچه آپ كى بيدائش كى ماديس انہوں نے '' کرس ' ب دن کوتہوار کے لئے مقرر کرلیا۔

جس دن حضرت مویٰ علیه انسلام لو اور بنی اسرائیل کوفرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہو ٹیا اور مویٰ علیه السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے ، اس ان کی یاد میں میبودی اپنا نبوار مناتے میں۔ ہندوؤں کے بیبال بھی جو تبوار میں اس کی یاد میں ۔ بین المبھی ماضی کے کسی نہ کسی واقعہ کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔

#### ؛ ملامی تہوار ماضی کے واقعہ سے وابستہ ہیں

جَبِكَ ا مِلْ مِ بِي جِو دُوتِهُوارِ ' مبيدالفطر' ' ادر' عبدالانتيٰ' ' مقرر كے ہیں ، ما<sup>نن</sup>ی کا کوئی وافیہ اس ران کے ساتھ وابستہ نہیں ، کیم شوال وعیدالفطر منا**ئی جاتی** ن ادردس في الحمد موعيدالانتخ منائي جاتي يه، ان دونول تاريخول ميس كو كي واقعہ پیٹی نہیں آیا۔ اسلام نے نہ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے دن کوعیدالفطر اورعیدالانتی قرار دیا، نه بی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے مکه ا کرمدے مدینہ طینہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعہ کو "عید" کا دن قراروہا، ندی حن راقدس صلی اند سید انک بررے میدان میں فتح حاصل کرنے کو '''عید'' کا دن قرار دیا، نه بی غزوه أحدا درغزوه احزاب کے دن کو''عید'' کا ون قراروما، اورجس ون كركرمه فتح موا اوربيت الله كي حيبت يحضرت بلال رضى الله تعالى منه كي اذ ان بهيلي مرشه وخي، اس دن كوبھي ' عيد' كا دن قرارنہيں دیا۔ اسلام کی وری تاریخ اور خاص طور برحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طینہ ایسے واقعات ہے مالامال ہے، لیکن اسلام نے ان میں ہے کسی واقه یکو' عید' کا دن قرارنبیس دیا۔

# ''عیدالفطر''روز وں کی بھیل پرانعام

جن ایام کو اسلام نے تہوار کے لئے مقرر فرمایا، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کر فتم ہو چکا ہو، بلکہ اس کے بجائے ایسے فتی کے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہرسال بیش ہے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہرسال بیش ہے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہرسال بیش ہے دونوں عیدیں ایسے ان کی خوشی میں عیدمنائی جاتی ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائی ہیں جب مسلمان کسی عبادت کی تحییل سے فارغ ہوتے ہیں، چنانچہ عیدالفطر رمضان کے گزرنے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے ہیں، چنانچہ عیدالفطر رمضان کے گزرنے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے

پورے مبینے عبادت کے اندر مشغول رہے، پورے مبینے انہوں نے میرے خاطر کھانا بینا جیوڑے رکھا، نفسانی خواہشات کوچیوڑے رکھا، اور پورا مہینہ عمادت

کے اندرکز اراء اس کی خوتی اور انعام میں بیعیدالفطر مقرر فریائی۔

# ''عيدالاضخٰ'' جج کي تحيل پرانعام

اور عیدالاضی ایسے موتع پر مقرر فرمائی جب مسمان ایک دوسری عظیم عبادت یعنی جج کی پیمیل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ جج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ۹ رذی الحج کو اوا کیا جاتا ہے، اس تاریخ کو پوری دنیا ہے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان ۶ فات میں جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت کی سحیل کرتے ہیں، اس عبادت کی سحیل کرتے ہیں، اس عبادت کی شحیل کے ایکے دن یعنی دس ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق ویدیا کہ تعالیٰ نے یہ سبق ویدیا کہ تعالیٰ نے یہ سبق ویدیا کہ

ماضی کے وہ واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہوگئے، وہ واقعات تہارے لئے عید کی بنیاد نہیں، بیٹک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگمگا رہی ہاور تمہیں ان پر نخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ تمہارے آ باء واجداد نے میہ کارنامے انجام ویئے تھے، لیکن تمہارے لئے ان کاعمل کائی نہیں، تمہارے لئے تمہارا ابناعمل ہونا ضروری ہے، کوئی شخص آخرت میں صرف اس بنیاد پر نجات نہیں یائے گا کہ میرے آ باء واجداد نے اسٹے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، بلکہ وہاں پر جرآ دی کوایے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا کہ ا

تے تو وہ آباء تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ یر ہاتھ دھرے منظر فردا ہو

# عيد كا دن''يوم الجائز ه'' ہے

بہرحال! یہ عیدالفطرخوثی منانے کا اور اسلامی تہوار کا بہا؛ دن ہے، صدیت میں اس کو' یوم الجائزہ' بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعانی کی طرف سے پورے مہینے کی عباوتوں پر انعام دیئے جانے کا دن ہے جو' مغفرت' کی

ا کل میں دیا جاتا ہے۔ چنا نچہ ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ تو اللہ تعالی اصحاب ایون کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ انسان کی تخلیق پر فرشتوں کے اعتر اض کا جواب

اس کے فخر فرمائے بیں کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا جارہا قانو ان فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا تھا کہ: اَتَجْعَلُ فِیْهَا مِنْ یُفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِکَ الدِّمَاءَ وَ نَحُنُ سُسِبَحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِسُ لَکَ۔ وَ نَحُنُ سُسِبَحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِسُ لَکَ۔ (مورة التروء آیت ۳۰)

آپ مٹی کے اس پتلے کو پیدا کر رہے ہیں جوزیین پر جا کر فساد پھیلائے گا اور خوان ریزیاں کرے گا اور ایک دوسرے کے گلے کائے گا،اور ہم آپ کی شہتی و تقدیس کے لئے کافی ہیں۔ جو ب میں القد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اِتِّي اعْلَمُ مَالًا تَعْلَمُونَ -

(مورة البقرة ، آيت ٣٠)

یں اس مُلُوق کے بارے میں وہ ہاتیں جات ہوں جوتم نہیں جانے۔ میں جاتا ہوں کے ایک مختوق نے اندر کر چہ میں نے فساد کا مادہ بھی رکھا ہے، فساد پھیلانے کی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب میں مخلوق میر ہے تھم کی تقین کرے گی تو میتم ہے بھی آگے

بڑھ جائے گی۔ کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ ہی نہیں رکھا، چنا نجہ مگر تم گناه کرن بھی جا ہے تو گن و نبیل کر سکتے ، نہ تم کو بھوک لگتی ہے نہ تم کو پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے دل میں جنسی اور نفسانی خو بیشات پیدا ہونے ہیں، تمہیں تو صرف ای لئے پیدا کیا ہے کہ س التداللہ اکرتے رہواور اللہ تعالی کے علم کی لقبیل کرتے رہو۔لیکن اس · 'سان کو بھوک بھی گیگی ، یباس بھی **گگے گی ،جنسی** خواہشات بھی پیدا ہو آئیں ، اور جب میں اس مخلوق ہے یہ کہہ دوں گا کہ مت کھانا، جب میں اس سے کہدوں کا کہ مت بینا تو اس حکم کے متیج میں انسان سارا دن اس طرح گزار دیگا کہ اندر سے باس لگ رہی ہوگی فجرج میں مصندا یا نی موجود ہوگا، کمرے میں ۔ دسرا کوئی انسان دیکھنے والانہیں ہوگا ، لیکن اس کے با وجود صرف میرے ڈرے اور میری عظمت کے خیال سے اور میرے تھم کی اطاعت میں بیاینے ہونٹول کوخٹک کئے ہوئے ہوگا۔اس صفت کی وجہ ہے میہ انسان تم ہے بھی آ کے بڑھ جائے گا۔

## آج میں ان سب کی مغفرت کر دونگا

بہرحال! عیدالفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں! یہ ہیں میرے بندے جوعبادت میں گئے ہوئے ہیں ، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرلے اس کو کیا صلہ ملنا چاہے؟ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کو کیا صلہ ملنا چاہے۔ ہے کہ اس کو اس کی پوری پوری مزدوری ویدی جائے، اس میں کوئی کی نہ کی جائے۔ اللہ تعالی پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بیہ میرے بندے ہیں، ہیں نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذقے ایک کام نگایا تھا کہ روزہ رکھیں اور میری فاطر کھانا پینا چھوڑ ویں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ ویں، آج انہوں نے بیہ فریضہ پورا کرلیا، اور اب بیاس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور جمھ سے دعا ما نگنے کے لئے آئے ہیں، اپنی مرادیں ما نگ رہے ہیں، ہیں اپنی عزت وجال کی متم کھاتا ہوں کہ آج ہیں سب کی دما کیں قبول کروں گا اور ہیں ان کے گنا ہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کردوں گا۔ چنانچہ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ جب روزہ دارعید گاہ ہے والی جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔

## عیدگاہ میں نماز اداکی جائے

یہ کوئی معمولی العام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بورے مجمع کی معفرت فرما

ویتے ہیں۔ ان وجہ نے رہاں اللہ میں القد ملیہ وسلم نے حید کی نماز کے لئے اس

بات کو سنت قرار ویا کہ مسلمان بڑی سے بڑی تعداد میں کھلے میدان میں جمع

ہوں اور مجمع کیٹر ہو، کیونکہ مجمع جب بڑا ہوگا تو اس مجمع میں نہ جائے کس اللہ کے

بندے کی برکت سے اللہ آف نی سے بڑا ہوگا تو اس مجمع میں نہ جائے کی شان

بندے کی برکت سے اللہ آف نی سے برائی پرفضل فرما ویں۔ اللہ تعالیٰ کی شان

رمیمی قوالی سے کہ اگر جدا او مستحق تو چندافراد ہوتے ہیں، جنہوں نے سنج

معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحت سے نواز تے ہیں تو مجھے جیسے نا کارہ بھی اگر وہاں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ میہ فرماتے ہیں کہ ان چندا فراد کی تو مغفرت کردوں اور باقی لوگوں کی نہ کروں، بیہ میری رحمت سے بعید ہے، لہذا سب کو اپنے نفل وکرم سے نواز دیتے ہیں۔

## ایخ اعمال پرنظرمت کرو

لہذا یہ عید کا دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فر مایا اور اس دن میں عید کی نماز پڑھنے کی تو فیق عطا فر مائی ، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ، یہ زندگی کے اندر انقلاب لانے والا واقعہ ہے ، اس کے نتیج جس اللہ تعالیٰ نے انشاء اللہ سب کی مغفرت فرما وی ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہی امید رکھنی چاہے۔ ہمارے واول جس یہ جو خیالات آتے جی کہ ہم نے بیشک عبادت تو کرلی ، لیکن ہمارے واول جس یہ جو خیالات آتے جی کہ ہم نے بیشک عبادت تو کرلی ، لیکن اس عبادت کا حق تو اوا نہ ہو سکا ، کیا ہمارے روز ہے ، کیا ہماری نمازیں ، کیا ہماری تعاوی تو اوا نہ ہو سکا ، کیا ہمارے روز ہے ، کیا ہماری نمازیں ، کیا ہماری تلاوت ، کیا ہمارا ذکر و تنبیح ، نہ اس میں خشوع و خضوع ہے ، نہ اس میں قرائط پوری ہیں ، لہٰذا ان عبادات کے بنتیج آواب کی رعایت ہے ، نہ اس میں شرائط پوری ہیں ، لہٰذا ان عبادات کو قبول کر کے ہماری مغفرت فرما دی ہوگ ۔

# ان کے فضل سے امیدر کھو

خوب یاد رکھیں! اپنے اعمال کے ذریعہ تو امید نہیں باندھنی جائے،

کیونکہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہی جہیں جی کہ وہ اللہ تحالی کی ہوں گاہ میں چیش کرنے کے قابل ہوں، ان کے شایان شان ہوں۔ ہاں ان کی رحمت سے ضرور امید با ندھیں، بینک بیہ اعمال و کرم سے امید با ندھیں، بینک بیہ اعمال ماری نسبت سے کھوٹی و بنجی ہے، لیکن ان کی رحمت سے امید ہے کہ ان ثو فے بھوٹے اعمال کو بھی قبول فرمائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھا کیوں سے تبدیل کردوں گا، یعنی بیا عمال جوتم ہماری بارگاہ میں جیش کردوں گا، یعنی بیا عمال جوتم ہماری بارگاہ میں جیش کررہ نہ و اس میں اور بہت ی برائیاں جیس ایوں بہت ی خامیاں ہیں اور بہت ی برائیاں جیس کین جب تم یہ سے خاطر یہاں آئے ہوتو میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھا کیوں سے تبدیل کردوں کا میدرکھنی چاہئے کہ اس رمضان ایسان میری مغفرت کو وہ گا، لہذا ہرمؤمن کو بیامیدرکھنی چاہئے کہ اس رمضان میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی ، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں ورکردی ہے۔

#### حضرت جنید بغدا دیٌ کا ارشاد

حفزت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے اور مجھے جنّت میں داخل کر دیں گے، ایساشخص اپنے آپ کو دھو کہ دے رہا ہے۔ اور جو شخص اپنے عمل پر ہجہ وسہ کر رہا ہے کہ میں نے چونکہ اچھا عمل کیا ہے، اس لئے میں ضرور جنّت میں جاؤں گا، ایساشخص بھی اپنے آپ کو دھو کہ دے رہا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل بھی اپنے آپ کو دھو کہ دے رہا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل بھی اپنے آپ کو دھو کہ دے رہا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل بھی اپنے تالی کی میں این کی ایسانہ کی کے جاؤ لیکن اپنے عمل پر بھروسہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی

#### رحمت ہے امید با ندھوا ور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرد۔

# عمل محتے بغیرامید باندھناغلطی ہے

مل کے بغیراللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیدیں باندھنااس کے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میری رحمت ای شخص پر متوجہ ہوتی ہے جومکل کرتا ہے، اگرکوئی شخص عمل ہی کہ خیس کرتا، بلکہ غفلت میں وقت گزار رہا ہے، تو ایسے شخص کو بیہ جان لینا چاہئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس طرح شدید العقاب بھی ہے، اس لئے جوشخص عمل کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیدیں باندھ رہا ہے وہ در حقیقت اپنے کودھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اگرکی شخص امیدیں باندھ رہا ہے وہ در حقیقت اپنے کودھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اگرکی شخص نے عمل کرلیا اور قدم آگے بڑھا دیا، لیکن اس میں نقص اور کوتا ہیاں رہ گئیں، تو چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے قدم بڑھایا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کی کوتا ہیوں کو درگز رفرما کر ان کو حنات سے بدل دیتے ہیں۔ لہٰذاعمل بھی کرتے رہوا ور بجروسہ اللہ تعالیٰ کی حنات سے بدل دیتے ہیں۔ لہٰذاعمل بھی کرتے رہوا ور بجروسہ اللہ تعالیٰ کی فات پر کرو۔

یکی معاملہ ہمارا ہے، نہ ہمارے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہیں، نہ تراوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہیں، نہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہے، کیکن اگر ان کی رحمت پر نظر کریں تو وہ یہ فر مارہے ہیں کہ میں تہماری برائوں کو بھی حسنات ہے بدل دوں گا، اس لئے امید یہ رکھنی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا

## فرمایا ہے اور ہماری مغفرت فرمادی ہے۔ آئندہ بھی اس دل کوصاف رکھنا

اورمغفرت کا مطلب بیہ ہے کہ ہمارے باطن میں گنا ہوں کا جومیل کچیل تھا، اللہ تعالٰی نے اس کو دھوکر صاف کر ویا، اب تم سب سفید صاف ستھرے د ھلے ہوئے کیڑے کے مانند ہو، اب صاف کیڑے کی حفاظت کرنا، کیونکہ کیڑا جتنا سفيد صاف اور دهلا جوگا، اتنا بي اس ير دهته قبرا معلوم جوگا، اور اگر كيثرا ملے ہے میلا ہے، اس پر داغ دھتے لگے ہوئے ہیں، اس پر ایک داغ اور لگ جائے تو پیۃ بھی نہیں چلے گا، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آج عید کے دن ہمیں اور آپ کو دھوکر صاف ادر اجلا کر دیا، تو اب ہمارا کام بیہ ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کریں اور اب گزہ کا وہتبہ نہ لگے، اب اس پرمعصیت اور نافر مانی کا داغ نه لگے ۔اوراس فکر میں نہ رہو کہ اگر داغ لگ بھی گئے تو ا گلے رمضان میں دوبارہ دھل جائیں ہے،ارے س کومعلوم ہے کہ اگا رمضان تھیپ ہویا نہ ہو، کس کومعلوم ہے کہ آئندہ گن ہ سے توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ، للمذا آئندہ آنے والی زندگی میں کناہ کے دھتبہ سے بیچنے کی بوری کوشش کرو۔

خلاصہ

بہرحال جوآ یت بی نے شروع میں پڑھی تھی کہ: وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَد كُمُ

#### وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞

(سورة البقروء أيت ١٨٥)

یعن میں نے بیعید کا دن ایسے موقع پرمقرر کیا ہے کہ جس میں تم رمضان کے روزوں کی گفتی پوری کر واور اللہ تق لی کی تکبیر کروتا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بنے کا راستہ یبی ہے کہ جس ذات نے تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے، اس کی نافر مانی سے اور گنا ہوں سے اور معصیتوں ہے آئندہ زندگی کو بچانے کی فکر کرو۔

آج کا دن ہمارے اور آپ کے لئے الحمداللہ خوشی کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنے کا ون بھی ہے۔ اللہ تعالی اپنے نفل و کرم سے اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آئندہ زندگی کو گناہوں سے معصیتوں سے اور نافر مانیوں سے بچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ









مونسوڻ خطا**ب** 

مقام خطاب جات مجد بیت المرّم

<sup>°هش</sup>ن ، قبال کراچی

وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحى خطبات جلد نبر ١٢

صفحات

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "

جنازے کے آ داب اور جھنکنے کے آ داب

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَنْ يُتُسْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ ان لَا إلَٰهَ إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ ان لَا إلَٰهَ إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ ان لَا إلَٰهَ إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ ان لَا إلَٰهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصَدَعابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ اللهُ وَاصُحَابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَازِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن الرء بن عارب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز و تشميت العاطس ونصر الضعيف و عون المظلوم و إفساء السلام و ابرار المقسم . . الخ (سيح ف ن، كتاب الاستندان، باب إفشاء السلام)

# جنازے کے بیچیے چلنے کا حکم مردوں کیلئے ہے

ایک مسلمان کے : ہے دوسرے مسلمانوں کے جوحقوق ہیں، ان بیل

۔ دوکا بیان ہیجے ہو چکا، نمبر ایک: سلام کا جواب دینا، نمبر دد. مریض ک
عیادت کرنا۔ تیسراحق جو اس صدیث میں بیان فرمایا وہ ہے ''اتباع البخائز''
جنازوں کے پیچھے جانا۔ یہ بھی بڑی فضیلت والا کام ہے اور مرنیوالے کاحق
ہے۔ البتہ یہ جق مردوں پر ہے، عورتوں پر یہ حق نہیں ہے، اور عیادت مریض کا عمل مرد کے لئے بھی ہے اور عیادت مریض کا جو ثواب مرد کے لئے بھی ہے اور عیادت مریض کا جو ثواب مرد کے لئے بھی ہے اور عیادت مریض کا جو شاب مرد کے لئے ہی ہے اور عیادت مریض کا جو شاب مرد کے لئے ہی ہے اور عیادت مریض کا جو شاب مرد کے لئے ہی کہ اور عیادت مریض کا جو شاب مرد کے لئے ہی ہے اور عیادت مریض کا جو شاب مرد کے لئے ہی ہی ہے۔ لیکن جناز دل کے بیکھی جانا صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، البتہ خوا تین مزیت کے لئے جاسکتی ہیں، اور ''انثاء اللہ'' اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو تعزیت کے لئے جیھیے جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جناز ہے کے سے چیھیے جانے سے حاصل ہو تا ہے۔ ۔

## جنازے کے بیجیے چلنے ک فضلت

حضور افدس صلی الله علیه وسلم نے جنازے کے بیچھے چلنے کی بروی فضیلت ببان فرمانی ہے۔ چننچ ایک حدیث بیس حضور الدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

من شهد الجنارة حتى يصلى عليها فله قير اطان، قير اط، ومن شهدها حتى تدفن فله قير اطان، قيل. وما القير اطان؟ قال: مثل الجبلين

العظيمين ـ

(ميح بخاري، كتاب المحاثر، باب من انتطر حتى تدفل)

فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ اس کی نماز پڑھی جانے تک حاضر رہے، اس
کو ایک قیراط ثواب طے کا اور جو شخص دفن تک شریک رہے، اس کو دو تیراط
ثواب ملے گا۔ کس محالیٰ نے سوال کیا یا رسول الشصلی القد علید رسلم! بیددو قیراط
کیے ہوئے؟ آپ عیرائیے نے جواب میں فرمایا کہ بیددو قیراط دو بڑے
پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ بہر حال، نماز جنازہ پڑھنے اور دفن تک شریک
ہونے کا بڑا مظیم ثواب ہے۔

جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟

جنازہ کے بیچے جانے کاعمل ایسا ہے جوہم سب کرتے ہیں، شاید ہی

کوئی شخص ہوگا جو بھی بھی جنازے کے پیچے بیس گیا ہوگا، بلکہ ہر شخص کواس ممل سے سابقہ پڑتا ہے، لیس سیخ طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بیمل بھی ایک رکی خانہ پری ہوکررہ جاتا ہے، مثلاً بعض اوقات جنازہ میں شرکت کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ تو لوگ ناراض ہو جا کیں گے، بینیت اور مقصد غلط ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ کی تو لوگ ناراض ہو جا کیں گے، بینیت اور مقصد غلط ہے۔ اس لئے جنازہ میں شرکت کرتے وقت اپنی نمیت ورست کرلواور بینیت کراو کہ میں اس مسمان کا حق اوا کرنے کے لئے شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کی مقت ہے اور آپ جنازہ کی سقت ہے اور آپ جنازہ کی سقت ہے اور آپ بین نازے کے بیچھے چلنا چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت ہے اور آپ جنازے کا گھم ہے، اس لئے میں بھی آپ علیہ کی اتباع میں شریک رہا ہوں۔ اس نیت سے جب شرکت کرو گو انشاء اللہ تعالیٰ بیٹل بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔

## جنازے کے ساتھ جلتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا

دوسرے یہ کہ بنا ، یں شرکت کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہئے ، ناواقفیت اور ب ، هیانی کی وجہ ہے ہم بہت می سنتوں پر عمل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اس بو وجہ اجرد ۋاب ضائع کردیتے ہیں ، ذراسا دھیان اگر کرلیس کے تو ایک بی نئی میں بہت سارے تواب حاصل ہو جا کیں گے۔ مثنا ناواقفیت کی وجہ ہے ہی رہے یہ ایک طریقہ یہ چل پڑا ہے کہ جب جنازے کو کندھا دیا ج تا ہے تو ایک آ دی بلند آ واز سے نعرہ لگا تا ہے ''کلمہ شہادت'' اوردوسرے ہوئے اس کے جواب میں بلند آ واز سے نعرہ لگا تا ہے ''کلمہ شہادت' اوردوسرے ہوئے اس کے جواب میں بلند آ واز سے ''اشہدان لا الدالا الله واشبدان محرأ عبده ورسوله 'پرصح بین بیطریقه باسک غلط ہے ، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ، یمل نہ تو حضور اقد س سلی الله علیه وسلم نے کیا ، نہ صی بہ کرام نے کیا ، اور نہ بی ہمارے بررگان دین سے یمسل منقول ہے ۔ بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کسی تشم کا کوئی ذکر بلند آ واز سے کرنا مکروہ ہے ، اور جنازے کے ساتھ جانے کا ادب یہ ہے کہ خاموش چلے ، بلاضرورت با تیس کرنا بھی اچھا نہیں ، للبذا ''کلمہ شہادت' کا نعرہ کی ایمانہیں ، للبذا ''کلمہ شہادت' کا نعرہ کی ایمانہیں ، کلمہ شہادت' کا نعرہ کرنا چاہے۔

## جنازه اٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں

اور فا موش چلے بیل حکمت ہیں ہے کہ فاموش رہ کر ہینے ورکر واور سوچو کہ جو وقت اس پر آیا ہے، تم پر بھی آئے وال ہے، ہینیں کہ اس جنازے کو تو تم لے جا کر قبر میں وفن کر دو کے اور تم بمیشہ زندہ رہو گے، لبذا فاموش رہ کر اس موت کا مراقبہ کرو کہ ایک دن ای طرح میں بھی مر جاؤں گا اور میرا بھی جنازہ اس طرح الحق یا جائے گا اس طرح موت کا مراقبہ کرنے یا جائے گا اس طرح موت کا مراقبہ کرنے کے نتیج میں دل میں پچھ نری بیدا ہوگی اور الند تعالی کی طرف رجوع کرنے کو احساس بوھے گا، اس لئے فاموش رہ کرمن نے کا مراقبہ کرنا چاہئے ، البتہ کوئی ضروری بات کرنی ہوتو کر سکتے ہیں، کوئی ناج تز اور حرام نہیں چاہئے ، البتہ کوئی ضروری بات کرنی ہوتو کر سکتے ہیں، کوئی ناج تز اور حرام نہیں ہے ، البتہ اوپ کے خلاف ہے۔

### ا جنازے کے آگے نہ جلیں

ایک اوب یہ ہے کہ جب جنازہ لے جارہ ہوں تو جنازہ آگے ہونا

چاہئے اور لوگ اس کے یہ چھے چیس، وائی یائیں چیس تو بھی ٹھیک ہے،

لیکن جنازے کے آگے آگے چلنا ٹھیک نہیں، اوب کے خلاف ہے۔ البتہ

کندھا دینے کی غرض ہے وقتی طور پر آگے بڑھ جائیں تو اس میں کوئی حرج

نہیں، لیکن کندھا دینے کے لئے بعض لوگ ایبا کرتے ہیں کہ جنازے کے

آگے دورویہ لبی قطار کا لیتے ہیں، جس کے نتیج میں جنازہ کے ساتے چلنے

والے تمام لوگ جنزہ ہے آگے ہو جاتے ہیں اور جنازہ چیچے ہو جاتا ہے، یہ

طریقہ بھی کھا چھا نہیں ہے۔

### جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ

ای طرح جناز ۔ بو مندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت

ے دائیں ہاتھ کی طرف الا پایدا ہے واصفے کندھے پر رکھیں اور کم از کم دس
قدم چلیں، یہ افضل ہے، بشرطیکہ دس قدم چلنے کی طاقت ہو۔ لہٰڈا دوسرے
نوگوں کو اتّی جلدی نہیں کر لی چاہئے کہ ابھی ایک نے جنازہ کندھے پر رکھا اور
دوسرے شخص نے فورا آئے بڑھ کر اس کو لے لیا، ایسانہیں کرنا چاہئے۔ البت
اگر کوئی کمز وراورضعیف آدی ہے تو اس صورت میں دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ
اس سے جلدی لے لیں تا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھرمیت کے دائیں پاؤں کی

طرف کا پایہ اپنے داھنے کندھے پر اٹھائے اور دی قدم چلے، اور پھر میت کے باکیں ہاتھ کی طرف کا پایہ اپنے ہاکیں کندھے پر اٹھائے اور دی قدم چلے، پھر میت کے باکیں کندھے پر اٹھائے اور دی قدم چلے، پھر میت کے باکیں کندھے پر اٹھائے اور دی قدم چلے، اس طرح بر شخص جنازے کے جاروں اطراف میں کندھا دے اور جالی جالیس قدم چلے، اس طرح بر شخص جنازے کے جاروں اطراف میں کندھا دے اور جاس کے خلاف کرنا نا جائز نہیں ہے، کین سنت کا تو اب ضائع ہو جائے گا۔

آج کل جازہ لے جاتے وقت دھم پیل ہوتی ہے، کندھا دینے کے بھوتی ہیں دوسر نے سلمان بھا کیوں کو دھکا دیدیا جاتا ہے اور اس بات کا خیال بی نہیں ہوتا کہ ہم ایڈا، سلم کرے حرام کا ارتکاب کررہے ہیں، کندھا دینے کا تواب ضائع کرے الٹا گناہ کما رہے ہیں۔ اس لئے ایس نہ کرنا چاہئے، بلکہ اطمینان سے کندھا دینا چاہئے اور دوسروں کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ وسرا مسلمان بھائی کندھا دیتا ہوئے وی قدم پورے کرلے، اس کے بعد آپ اس سے لیس۔

### جنازے کو تیز قدم ہے لے کر چلنا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک حدیث میں جنازہ لے جانے ؟
پیدا دب بھی بیان فرمایا کہ جب جنازہ لے کر جاؤ تو ذرا تیز تیز قدم برحہ،
آہتہ مت چلو، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اگر وہ جنتی ہے، تو اس کو جنت میں پہنچانے میں کے وریکرتے ؟ اس کو جلدی اس کے اجھے ٹھکانے پر پہنچا دو،

اور اگر وہ دوز فی ہے۔ معاذ اللہ ۔ تو دوز خ والے کو جلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچا کر اپنے کندھے ہے اس ہو جھ کو دور کر دو۔ البتہ اتنی تیزی بھی نہیں کرنی چاہئے جس سے جنازہ حرکت کرنے لگے، ملنے لگے، بلکہ متوسط انداز کی جال ہے چلواور اس کو جلدی پہنچا دو۔

# جنازہ زمین پررکھنے تک کھڑے رہنا

ای طرح ایک اوب اور سنت ہے ہے کہ قبرستان میں جب تک جنازہ کندھوں ہے اتار کر نیجے نہ رکھ دیا جائے ، اس وقت تک لوگ نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے رہیں، البتہ جب جنازہ نیجے رکھ دیا جائے تو اس وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی شخص کمزور اور ضعیف ہے، وہ بیٹھنا چا ہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، للبذا ہرعمل انباع سنت کی نیت ہے اور اس کا اہتمام کر کے کرے تو پھر ہر ہرموقع پر کیا جائے و، لا ہرعمل عبادت بن جا تا ہے۔

### اسلامي الفاظ اور اصطلاحات

چوتھا حق جس ہ اس حدیث میں ذکر ہے، وہ'' تشمیت العاطس' کیفی چھیئے والے کے''المحدللہ'' کہنا ، حضور اقدس سلی اللہ کا اللہ '' کہنا ، حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو'' تشمیت' کے لفظ سے تجییر فر مایا ۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے اس کو'' تشمیت '' کے لفظ سے تجییر فر مایا ۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے الا ' ۔ ۔ ۔ شیس مرد تی جیس یا قر آ ان کریم میس جو الفاظ آئے ہیں ، وہ الفاظ آئے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ، ، ، یک ز مانہ وہ قضا کے مسلمان چا ہے ، ، ،

با قاعدہ عالم نہ ہوادر اس نے کسی مدرسہ سے علم دین حاصل نہ کیا ہو، لیکن وہ اسلامی انفاظ اور اسلامی اصطلاحات ہے وہ اتنا بانوس ہوتا تھ کہ بہت ہے اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات اوگوں کی زبانوں پر ہوتے تھے، اس کا نتیجہ اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات کا عام رواج پی تھا کہ علاء کی تصانیف، کتابیس، نقاریر، وعظ وغیرہ کو بچھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، معاشرے میں ان اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات کا عام رواج تھا، اس کا بڑا فائدہ تھا۔

### اسلامی اصطلاحات ہے ناواقفی کا نتیجہ

لیکن اب ان اسلامی اصطلاحت سے رفتہ رفتہ نا الفیت اس درجہ بڑھ گئی ہے اور لوگ اس درجہ ان سے مافل اور لاعلم ہوگئے ہیں کہ اگر مام لفظ بھم اگر ان کے سامنے ہو یا جائے تو اس طرح جرت سے جبرہ تکنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں کس زبان کا لفظ بول و یا۔ اس نا واقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی قریب ہی زیانے کی کھی ہوئی علاء کی تصانف، کتا ہیں، ملفوظات اور مواء نا پڑھنے ہیں دشواری ہوئی ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ہجھ میں نہیں آئیں۔ اب میں دشواری ہوئی ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ہجھ میں نہیں آئیں۔ اب کی تصانف، کی تصانف، آئی کہ ہماری ہجھ میں نہیں آئیں۔ اب کی تصانف، آئی ہے مواعظ اور ملفوظات کو نہیں ہجھتا، اس لئے کہ عام آدمی ان انشاف کی تصانف ، آئی ہے مواعظ اور ملفوظات کو نہیں ہجھتا، اس لئے کہ عام آدمی ان انفاظ سے اور ان اسلامی اصطلاحات سے نابلد ہے، ان سے مانوس نہیں، اور نہیں ان الفاظ کے بچھنے کی طرف دھیان اور توجہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور مواعظ اور ملفوظات کے استفادہ ہے محروم رہ جاتا وہ ان علیء کی تصانف اور مواعظ اور ملفوظات کے استفادہ ہے محروم رہ جاتا

# انگریزی الفاظ کا رواج

لہذا بدوبا اور یہ رئ ہمارے اندر پھیل گئی ہے کہ ''اسل می اصطلاحات''
ہماری بول چال ہے فررج ہوگئی ہیں اور دوسری طرف انگریزی زبان داخل
ہمونئی ، آج اگر کوئی شخص تھوڑا سا پڑھ مکھ لے اور میٹرک کرلے یا انٹر پاس
کرلے تو اب وہ اپنی منو ہیں آ دھے الفاظ انگریزی کے بولے گا اور آ دھے
الفاظ اردو کے بولے ہ ، حار نکہ نہ تو اس کو اردو پوری طرح آتی ہے اور نہ
انگریزی پوری طری آئی ہے ، تو انگریزی الفاظ بولنے کا ان خیال ہے ، لیکن
اسلامی اصطلاحات نے تنا بعد اور آئی دوری ہے کہ ان کا مطلب بھی اس کی
سمجھ میں نہیں آتا ، جار نہ ہو ہمی سیمنے کی فکر کرنی چاہئے۔

آج" معارف القرآن" سجه مين نبيس آتي

میرے والد ماجہ حفزت مفتی محمد شفیع صاحب قدی اللہ سرہ نے قرآن کریم کی تغییر''معارف القرآن''لکھی ہے، انہوں نے لکھی بی اس مقصد ہے تھی کہ ایک عام آ دی کو آسان انداز میں قرآن کریم کی تغییر سجھ میں آجائے۔ لیکن بہت ہے لوگ ''سریہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو''معارف القرآن' سجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس ہے بھی کوئی آسان تغییر لکھدیں تو کہیں گے کہ وہ بھی جماری سجھ میں ہیں آئی، وجہ اس کی بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات، کو حاصل کرنے اوران الفاظ سے اپنے آپ کو مانوس کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ورنہ آج سے
پچاس سال پہلے کا ایک عام آ دمی جس نے با قاعدہ علم دین صاصل نہیں کیا تھا،
اس کے خطوط میں ایسے بہت سے الفاظ نظر آئیں گے کہ آجکل کا گریجو یٹ اور
ایم اے بھی اس خط کونہیں سمجھ سکتا۔ بہر حال! اس کی فکر کرنی چاہئے ، اس لئے
جب حدیث سنا کریں تو اس کے الفاظ سے بھی اپنے کو مانوس کیا کریں۔

# چھینکنے کے آ داب

بہرحال! یہ لفظ "تشمیت" ہے۔ اس لفظ کو" س" ہے" "تسمیت" پڑھنا کو سی درست ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ جب سی شخص کو چھینک آئے تو اس کے ہارے میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہے کہ چھینئے والے کو" الحمد للہ" کہنا چاہئے، اور جو شخص پاس میٹھا س رہا ہے اس کو" بر تمک اللہ" کہنا چاہئے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یہ" بر جمک اللہ" کے الفاظ کہنا" "تشمیت" ہے۔ یہ عنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یہ" بر جمک اللہ" کے الفاظ کہنا" "تشمیت" ہے۔ یہ عربی کے کسی کواس بات کی وعا دینا کہ وہ صحیح راستے پر اللہ ہے۔ اور اس کے معنی یہ جیس کہ کسی کواس بات کی وعا دینا کہ وہ صحیح راستے پر اسے ب

# جما لی ستی کی علامت ہے

حضور راقد سلی الله علیه وسلم کی تعلیم میہ ہے کہ چھیکئے والا'' الجمد لللہ'' کے اوراس کے ذریعہ الله تبارک و تعالیٰ کا شکر اوا کرے۔ ویسے تو ہر فعل الله تعالیٰ کے شکر کا متقاضی ہے، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

### فرمایا که:

#### التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمٰن

یعن 'جمائی' شیطانی اثرات کی حامل ہوتی ہے اور چھینک القد تعالیٰ کی رحمت کا
ایک هند ہے۔ دجہ اس کی ہے ہے کہ 'جمائی' 'ستی کے دفت آتی ہے اور اس
بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کوستی آربی ہے، اور ' دستی' شیطانی اثرات
لئے ہوئے ہوئی ہے جوانسان کو بھلائی ہے، نیک کاموں ہے اور شیح طرزعمل
سے بازر کھتی ہے، اگر انسان اس ستی پر عمل کرتا چلا جائے تو بالآخر وہ ہر طرح
کی خیرات ہے محروم ہوجاتا ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے
کہ اس ستی کو دور کرو، کا بلی کو دور کرواور جس خیر کے کام میں سستی آربی

حضور ﷺ کا ماجزی اورستی ہے پناہ مانگنا

ای لئے حضورا قدس ملی الشعلیہ وسلم نے مید وعافر مائی ہے کہ:
اللّٰهُ مَ إِنَّى اَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ
اللّٰهُ مَ إِنَّى اَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ
اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَاجِرٌ فِي اورستى ہے آ ب كى پناہ مائلاً

يول\_-

اس لئے کہ یہ سنی منت خراب چیز ہے، اس سے بچنا جا ہے، اور اگر کسی کوستی ہوتی ہوتو اس کا مقابلہ کرے، مثلاً ہوتی ہوتو اس کا مقابلہ کرے، مثلاً سستی کا مقابلہ کرے، مثلاً سستی کی اجدے، در جاہ رہا ہے کہ گھر میں پڑا رہوں اور کام پر نہ جاؤں، تو

اس کا علاج یہ ہے کہ زبروی کر کے کھڑا ہو جائے اور اس ستی کا مقابلہ کر ہے۔ اور ''جمائی'' اس ستی کی ایک علامت ہے، اس لئے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' جمائی'' شیطانی اثرات کی حامل ہے۔

# چھینک اللہ تعالی کی طرف ہے۔

اور چھینک کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میہ چھینک'' رحمٰن' کی طرف ہے ہے، یعنی اللہ جل شاند کی رحمت کا ایک عنوان ہے۔ایک چھینک وہ ہوتی ہے جونزلداور زکام کی وجہ ہے آنی شروع ہو جاتی ہے اورمسلسل آتی جلی جاتی ہے، یہ تو بیاری ہے،لیکن اگر ایک آ دمی صحت مند ہے اور نزلہ زکام کی کوئی بیاری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو چھینک آ رہی ہے تو اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر حمٰن کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ چنانچہ اطباء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کے جسم بر کسی بیاری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو چھینک اس حملے کوروک دیتی ہے، اس طرح میہ جھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رحمت کا ایک عنوان ہے بیتو ظاہری رحمت ہے، ورنداس کے اندر جو باطنی رحمتیں میں وہ تو ابتد تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ چونکہ چھینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عنوان میں ہے ایک عنوانات ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کسی کو جھینک آئے تو '' الحمد ملنہ' کیے اور اللہ تعالٰی کا شکر اوا کرے۔

### الثدتعالى كومت بحولو

ان احکام کے ذریعہ قدم پر بیسکھایا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مت مجولو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر موقع پر بہر ہوع کر و، اور ہر ہر موقع پر بہ کہا جارہا ہے کہ اس وقت یہ پڑھلو، بیسب اس لئے کہا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگی کا ہر لحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے معمور ہو جائے اور ہر تغیر کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے۔ ساری عبادتوں، سارے زہر، سارے خاہدوں، ساری ریا صنوں اور سارے کا اور جس مارے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس مارے کا اور جس مارے زہر، سارے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس ماسل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے اور جس ماسل ہو جائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے سالہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف طریقے تلقین فرمائے ہیں۔ مثل یہ کہ چھینک آئے تو فورا کہو: الحمہ اللہ۔

# میستت مرده ہوئی جارہی ہے

ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میہ بات مسلمانوں کے شعائر میں داخل تھی اور
اس کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اس وقت اس بات کا
تصور بھی نہیں تھا کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے گی تو وہ الحمد للہ نہیں ہے گا،
بچپن سے تربیت ایسی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا۔لیکن اب
جرچیز مٹتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ سے سنت بھی مردہ ہوتی جا رہی ہے،

اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے جب چھینک آئے تو فورا

# جیسنگنے والے کا جواب دینا واجب ہے

پھر دوسرا مرحلہ میہ ہے کہ جو محض چھیکنے والے کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے بیسنا کہ چھیکنے والے نے ''الحمد لند'' کہا تو اس سنے والے پرشر عا واجب ہے کہ جو اب میں '' برحمک اللہ'' کہے ، اس کا تام'' تشمیت'' ہے۔ اور یہ جواب وینا صرف سقت یا مستخب نہیں بلکہ واجب ہے ، الہٰذا اگر کوئی شخص '' برحمک اللہ'' کے ذریعہ جواب نہیں وے گا تو اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ البتہ یہ اس وقت واجب ہے کہ چھیکنے والے نے ''الحمد للہ'' کہا ہو، اور اگر چھیکنے والے نے ''الحمد للہ'' کہا ہو، اور اگر چھیکنے والے نے دالحمد للہ'' کہنا واجب نہیں کہا تو پھر سنے والے پر'' برحمک اللہ'' کہنا واجب نہیں۔

### البته واجب على الكفاية ہے

البت القد تعالی نے اس میں اتن آسانی فرما دی ہے کہ اس کو واجب علی
الکفایہ قرار دیا ہے، بعنی واجب علی العین نہیں ہے کہ ہر سننے والے پر جواب دینا
ضروری ہو، بلکہ اگر سننے والے دس افراد جیں اور ان میں سے ایک نے '' رحمک
اللہ'' کہدیا تو سب کی طرف سے واجب اوا ہوگیا۔لیکن ساری مجلس میں کسی
اللہ' کہدیا و سب کی طرف سے واجب اوا ہوگیا۔لیکن ساری مجلس میں کسی
ایک فرو نے بھی '' رحمک اللہ' نہیں کہا تو تمام افراد ترک واجب کی وجہ سے
گناہ گار ہوں گے۔

### فرض عين اور فرض كفايه كالمطلب

یہ سب اصطلاحات بھی جانے کی ہیں اور سیکھنی چاہئیں۔ ویکھئے! ایک ہے ' فرض میں' اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہرایک آ دمی پر فرض ہے، جیسے نماز ہر ہر آ دمی پر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، ایک کی نماز سے دوسرے کی نماز ادا منبیں ہوتی، اس کو' فرض میں' کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے' فرض کفایہ' اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سے افراد میں سے ایک دوافراد نے بھی وہ کام کرلیا تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ ' فرض کفایہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ ' فرض کفایہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ وہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ اور کرلیں سے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ اور کرلیں گے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ اور کرلیں گے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، نیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔

### ستت على الكفانيه

مثلاً رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ''سنت مؤکدہ ملی
الکفایہ' ہے۔ یعنی اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی مجد میں جا کراعتکاف
میں بیٹھ گیا تو تمام اہل محلّہ کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی ، لیکن اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے مجنّے والے ترک سنت مؤکدہ کے گناہ گار ہوں گے۔ ای طرح چھینکے والے کا جواب وینا ''واجب علی الکفایہ' کیاہ گار ہوں گے۔ ای طرح چھینکے والے کا جواب وینا ''واجب علی الکفایہ' ہے، یعنی اگر مجلس میں ایک شخص نے بھی جواب دیدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر سی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر سی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب ترک

واجب کے گناہ گار ہوں گے۔

# یہ سلمان کا ایک حق ہے

ہم لوگ ذرا جائزہ لیس کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس واجب ہے کتنی غلت برتے ہیں۔ اوّل تو چینیکے والا'' الجمد لللہ'' نہیں کہتا، اور اگر وہ الجمد لللہ کہتو سنے والے'' برحمک اللہ'' کے ذریعہ جواب دینے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام کرنا چاہئے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ بہتا رہے ہیں کہ' تشمیت'' کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہے اور اس کے ذہے واجب ہے۔

# کتنی مرتبه جواب دینا چاہئے

البتہ جیسا کہ ابھی بٹلایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی بیفر مادی ہے کہ ایک تو اس حق کو و وجب علی الکفایہ " قرار ویا ، دوسرے بیر کہ بعض اوقات بیہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مسلسل چھینکیں آری ہیں اور وہ مسلسل الحمد للہ کہدر ہاہے ، اور سننے والامسلسل" رحمک اللہ " کہتا جارہا ہے ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ اب وہ دوسرے کام چھوڑ کر بس بہی کرتا رہے ۔ تو اس کے بارے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیادب بتا دیا کہ اگر ایک مرتبہ چھینک آئے تو جواب دینا مواجب دینا واجب ہے ، اور دوسری مرتبہ چھینک آئے تو جواب دینا مرتبہ جھینک آئے تو جواب دینا سنت ہے ، اور تبسری مرتبہ جواب دینا سنت ہے ، اور تبسری مرتبہ جواب دینا سنت ہے ، اور باعث اجر و تو اب سے ۔ اس کے بعد اگر

چھینک آئے تو اب جواب نہ تو واجب ہے اور نہ سقت ہے، البتہ اگر کوئی شخص جواب وینا جا ہے تو جواب دیدے، انشاء للنداس برجھی تو اب ملے گا۔

حضور فللكا طرزعمل

حدیث شریف میں آتا ہے کدایک مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، آپ علیہ علیہ علیہ فرما ہے ۔ ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، آپ علیہ علیہ فی جواب میں ''ریمک اللہ'' فرمایا، دوسری مرتبہ پھر چھینک آئی آپ علیہ فی علیہ نے پھر جواب دیا ''ریمک اللہ'' تیسری مرتبہ پھر چھینک آئی آپ علیہ نے تیسری مرتبہ جواب دیا ''ریمک اللہ'' جب چھی مرتبہ ان کو چھینک آئی تو نے تیسری مرتبہ جواب دیا ''ریمک اللہ'' جب چھی مرتبہ ان کو چھینک آئی تو آپ علیہ فی ان صاحب کو زکام ہے، اور آپ علیہ نے جواب نہیں دیا۔

( ر فرك كتاب الادب باب ماجاء كم يشمّت العاطس)

اش مدیث ک ذرید آپ علی نے بیمنلہ بنا دیا کہ تیمری مرتبہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھتے! شریعت نے ہماری اور آپ کی سہولت کے لئے کن کن باریکیوں کی رعایت فرمائی ہے، تاکہ بیدنہ ہوکہ آ دمی

واجب ہے جب چھینئے والا''الحمدللہ'' کے، اگر چھینئے والے نے''الحمدللہ''نہیں کہا تو اس کا جواب دینا اچھا ہے، تا کہ چھینئے والے کو تنهیہ ہوجائے کہ جھے''الحمدللہ'' کہنا چاہئے تھا۔

### حضور الله كاجواب نددينا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک صحالی کو چھینک آئی، انہوں نے'' الحمد دلنہ'' کہا، آب علی اور کے بعد ایک اللہ ' فرمایا، تھوڑی در کے بعد ایک اور محالی کو چھینک آئی، لیکن انہوں نے "الحمدالله" نبیس کہا، آب علیہ نے " سرحمك الله " تجمي نہيں كہا۔ ان محالي نے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے عرض كرين كديا رسول الله صلى الله الله الله وسلم! ان صاحب كوتهورى ويريبل چھینک آئی تھی تو آپ علیہ نے ان کو'' رحمک اللہ'' کے ذریعہ دعا دیدی تھی اوراب مجھے چھینک آئی تو آپ علیہ نے مجھے دعانبیں دی۔ آپ علیہ نے جواب ویا کہ ان صاحب نے'' الحمد ملتہ'' کہہ کر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کیا تھا، اس لئے میں نے ان کے جواب میں "مرحمک اللہ" کہا، تم نے "الحداللہ" تہیں کہا، اس لئے میں نے جواب میں "مرحمك الله " نبیس كباراس حديث سے معلوق موا كـ " رحمك الله" ك ذرايد جواب دينااس وفت واجب ب جب جينك والا ود الحمدلند كي-

(ترثري كراب الادب، باب ماجاء في ايجاب الشميت بحمد العاطس)

#### ح<u>چینک</u>نے والا بھی دعا دے '' ۔۔۔'

پرتیسری بات یہ ہے کہ جب ''الحمداللہ'' کے جواب میں سننے والے نے ''ریحک اللہ'' کہا تو اب چھنکنے والے کو چاہئے کہ وہ ''یھدیکم اللہ'' کہا تو اب چھنکنے والے کو چاہئے کہ وہ ''یھدیکم اللہ ویصلح بالکم'' کے۔اس ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ''یھدیکم اللہ ویصلح بالکم'' کے۔اس لئے کہ جب سننے والے نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم پررتم کر ہے تو اب جواب میں چھنکنے والا اس کو یہ دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمایت عطا فرمائے اور تمہارے سب کام ٹھیک کر دے۔ ان احکام کے ذریعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک مؤمن کے دوسرے کو دعا دیئے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ جب ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قولیت کی بہت امید ہوتی ہے،اس لئے فرمایا گیا کہ دوسروں کے لئے دعا کیا کرو۔

(تذي، كاب الادب، باب ماجاء كيف تشميت العاطس)

### ایک چھینک پرتین مرتبہ ذکر

و یکھنے! جھینک ایک مرتبہ آئی،لیکن اس میں تمین مرتبہ اللہ کا ذکر ہوگیا،
تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگیا اور تین دعا کیں ہوگئیں۔ اور دو
مسلمانوں کے درمیان آپس میں دعاؤں کا تبادلہ ہوا، اوراس تبادلے کے نتیج
میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا تواب بھی ملا اور اللہ تعالیٰ
میں ایک دوسرے نائم ہوگیا۔ یہ وہ نسخ کیمیا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

بیان کرے تشریف لے گئے۔ بہرحال! "تشمیت" کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہےاور واجب ہے۔

# كمزوراورمظلوم كى مددكرنا

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچوان حق یہ بیان فرمایا: "نصر الفعیف" یعنی کمزور کی مدد کرنا۔ ای کے ساتھ چھٹا حق یہ بیان فرمایا "عون المظلوم" یعنی مظلوم کی مدد کرنا۔ یعنی جو فحض کی ظلم کا شکار ہے، اس سے ظلم دور کرنے کے لئے اس کی مدد کرنا بھی ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن پرحق ہے، اس احتطاعت کی حد تک دوسرے اور یہ انسان کے اندر جتنی استطاعت ہو، اس استطاعت کی حد تک دوسرے مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے، اگر ایک مؤمن قدرت کے باوجود دوسرے مؤمن کوظلم سے نہ بچائے یا اس کی مدد نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔

# مظلوم کی مدد واجب ہے

ایک صدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا:

المسلم الحو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه

(ابوداؤ، تاب الادب، باب المؤاخاة)

لیعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ندوہ خوداس پرظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارومددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان پرظلم کر رہا ہے اورتم اس کو روک سکتے ہو، تو ایسے موقع پر اس کو بے یارومددگار چھوڑ تا جائز

### نہیں، بلکہ اس کی مدوکرنا واجب ہے۔ ورنیہ اللّٰد تعالٰی کا عذاب آ جائےگا

بلکہ ایک حدیث میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ اگر کچھ ہوگ ہیر د مکھ رہے ہوں کہ کوئی شخص کسی مسلمان پرظلم کر رہا ہے، چاہے وہ ظلم جانی ہویا کی ہو، اور ان کو اس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی اور اس شخص کوظلم سے بیجائے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور

اس کوظلم سے نہ بچائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنا عذاب

نازل قرہ دے۔

### عذاب كى مختلف شكليس

پھر پیضروری نہیں کہ وہ عذاب ای قتم کا ہو جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آئے ، مثلاً آسان سے انکارے برسیں ، یا طوفان آجائے ، یا ہوا کے جھڑ چل پڑیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ جمیں اپنے عذاب اور عناب سے مخوط رکھے۔ آمین۔ ہم دن رات جو دیکھ رہے ہیں کہ عذاب اور عناب سے مخوط رکھے۔ آمین۔ ہم دن رات جو دیکھ رہے ہیں کہ ذاکے پڑر ہے ہیں ، پوریاں ہورہی ہیں ، بدامنی اور بے چینی کا دور دورہ ہے ، کمان ، کی کا مال ، کہی کی عزت اور آبر ومحفوظ نہیں ، ہر شخص بے چینی اور بے المینانی کا شکار ہے ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مذاب کے عنوانات ہیں ، یہ اور بے المینانی کا شکار ہے ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مذاب کے عنوانات ہیں ، یہ سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ، یہ تو دور آگیا ہے کہ اپنی آ تکھول سے سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ، یہ تو دور آگیا ہے کہ اپنی آ تکھول سے سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب ، یہ تو دور آگیا ہے کہ اپنی آ تکھول سے

ایک انسان پرظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس کوظلم سے بچانے کی قدرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کوظلم سے بچانے کی طرف توجہ نہیں ہے۔

### احباس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

فاص طور پر جب سے ہمارے یہاں مغربی تبذیب کا سلاب المآیا ہے اورلوگوں کے پاس دولت آگئ ہے تو اس دولت نے لوگوں کو اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ مروت، انسانیت، شرافت سب کچل کر روگیا ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ۔

> ہے دل کیلئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات لہذاان جدیدآلات نے مروت کے احساس کو کپل دیا ہے۔

### ایک عبرتناک واقعه

ایک مرتبہ میں نے خود اپنی آئھوں ہے دیکھا کہ ایک بہت شاندار کار مرئے کی گزری، جس میں کوئی صاحب بہادر بیٹے تھے، اور اس کارنے ایک راہ گرکز کر اری، وہ مرثک پر گرا اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا، گران صاحب بہادر کو بیتو نی نہیں ہوئی کہ کار روک کر دیکھ لے کہ گئی چوٹ آئی، صرف انتا ہوا کہ اس نے کھڑی ہے جما تک کر دیکھا کہ ایک تفس زمین پر گرا ہوا ہے، بس

ید کھے کروہ روانہ ہو گیا۔ وجہ بیہ ہے کہ اس دولت نے اور اس مغربی تہذیب نے ہمیں اس ورجہ پر پہنچ دیا کہ کی آ دمی کی جان کھی اور چھر سے زیادہ بے وقعت ہو کررہ گئی ہے، آئ کی کا انسان انسیس رہا۔

### مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت

واقعہ سے کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ محمر اسول اللہ صلی اللہ سیہ وسم کی سفت سے کہ آپ کی سفت سے کہ آ دمی ضعیف کی مدد کرے اور مظلوم کے ساتھ تعاون کرے۔حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی نصیلت بھی ارشا وفر مائی ہے کہ:

واللَّهُ في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه. (متداحرج٢٠٠٠م٢٢)

یعنی جب تک مسلمان کی معاطے میں اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے ادراس کے کام بنا تا رہتا ہے۔

# زمين والول يررتم مروآ سان والاتم پررهم كريكا

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا ارشاد فرمایا۔
اس حدیث کے بارے میں محدثین کے یہاں میطریقہ چلا آر ہا ہے کہ جب بھی
کوئی حالب ملم کس محدث کے پاس حدیث بڑھنے جاتا ہے تو استاذاس طالب
علم کوسب سے بہتے میرحدیث سناتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ حضور اقدی صلی

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَلرَّ احِمُونَ يَرُحَمُهُمُ الرَّحُمنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِرُحَمُواً مَنُ فِي الْلَارُضِ مَرْحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاء -(ابوداوَد، كَابِ الادب، باب في الرحمة) رم كرنے والوں پر''رحٰن'' رم كرتا ہے، تم زين والوں ' پررم كرد، آسان والاتم پررم كرتا ہے، تم زين والوں ' پررم كرد، آسان والاتم پررم كرے گا۔

اور جو آدمی زین والول پر رحم کرنانہیں جانتا، اس کو آسان والے ہے بھی رحمت کی تو تع مشکل ہے۔ بہر حال! ضعیف کی مدد کرنا اور مظلوم کی اعانت کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم شعار ہے۔

فتم کھانے والے کی مدد کرنا

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جوحقوق ہیں، ان میں سے ساتواں حق جوحدیث میں بیان فرمایا: وہ ہے ''اِبُو اد الْمُقْسِم'' اس کا مطلب ہیہ کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی قتم کھائی ہے اور اب وہ اس تیم کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کی مدد کرنا تا کہ وہ اپنی قتم پوری کرلے، ہیں مسلمان کے حقوق میں داخل ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان باتوں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

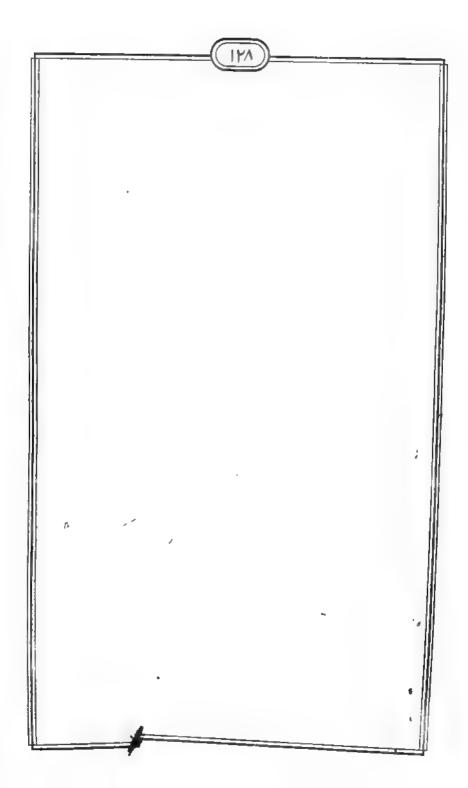



موضوع خطاب جامع معجد بیت المکرّم معام خطاب معامد معادب معامد معادب معامد معادد معاد مگشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خندہ بیبٹانی سے ملناسنت ہے

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَـهُ وَنَشُهَدُانُ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَـهُ وَنَشُهَدُأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسُلِيمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالىٰ عنه، فقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة

قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يأيها النبي إنا ارسلنك شاهدًا ومبشراً ونذيرا وحرزًا للأميين أنت عبدى و رسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا إله الا لله فيفتح بها اعيناً عميا و آذا ناً صماً وقلوباً غلفًا۔

( بخارى ، كتاب التغيير ، مورة ٢٨٨ ، باب ٢٠)

# خندہ بیشانی سے پش آناخلق ضدا کاحق ہے

یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس پر امام بخاری رحمۃ القد علیہ نے باب الانبساط الی النّ س ، کا عنوان قائم فرمایا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ خندہ بیشانی ہے بیش آنا اور لوگوں میں تھلے ملے رہنا۔

یہ ساب اہام ، خاری رحمۃ القد علیہ نے "الأدب المفود" کے نام ہے المحلی بن ، اوراس میں شور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جمع کی ہیں جو زندگی کے مختف شعبول میں اسلامی آ داب سے متعلق ہیں، اور ان

آ داب کی آپ الله نے اپنے قول وقعل سے تلقین فرمائی ہے۔ان میں سے
ایک ادب اور ایک ستت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ کھلے ملے رہو اور ان کے
ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ دُ۔

اور بی خلق خدا کا حق ہے کہ جب اللہ کے کی بندے سے طاقات ہو
تواس سے آدی خندہ پیشائی سے طے، اپنے آپ کو بہ آنگف تندخو اور سخت
مراج نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے وحشت کریں، خواہ اللہ پاک نے
دین کا یا دنیا کا بڑے سے بڑا مقام یا منصب عطام مایا ہو، وہ اس مقام کی دجہ
سے اپنے آپ کولوگوں سے کٹ کر سخت مزان بن کرنہ بیٹے بلکہ گھلاطا رہے، یہ
انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کی سنت ہے۔

### اس سنت نبوی ﷺ پر کافرر ل کا اعتراض

بلکہ بیروہ سنت ہے جس پرجمن کا فروں نے اعتراض کیا تھا۔ قرآن پاک بیں آتا ہے کہ:

> وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِي فِي الْآسُواقِ ݣُ (مورةالمُرَّان، آيت ٢)

اور کفار کتے ہیں کہ یہ کیما رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں ش کھی چرتا ہے۔

کفار سجھتے تھے کہ بازاروں میں پھر نامنصب پیمبری کے خلاف ہے۔ بیال وجہ

ے بیجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو دیکھا تھا کہ جب وہ ادشاہوت کے منصب پر فائز ہو جاتے تھے تو عوام سے کٹ کر بیٹھ جاتے تھے، ادشاہت کے منصب پر فائز ہو جاتے تھے، بلکہ فاص شاہانہ شان وشوکت عام آ دی کی طرح بازاروں میں نہیں آتے تھے، بلکہ فاص شاہانہ شان وشوکت سے آتے تھے۔ تو وہ یہ بیجھتے تھے کہ پینمبری اتنا بڑا اور او نچا مقام ہے کہ بادشاہت تو اس کے مقابلے میں گرد ہے۔

لیکن قرآن کریم نے ان کے اس خیالِ باطل کی تر دید کی، اس لئے کہ پینجبر تو آتے ہی تمباری اصلاح کے لئے ہیں، لہذا دنیا کا بھی ہرکام عام انسانوں میں گھل مل کرکر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے آ داب اور اس کی شرائط بیٹے جاتے ہیں۔ بتاتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے آپ کوعوام سے کاٹ کر ایک طرف بیٹے جاتے ہیں۔ لہذا ویٹیمبروں کا بازاروں میں، چلنا پھر تا اور ملن سار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ حضرت محکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مقتدا محضرت محکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مقتدا مقتدا کا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اطاعت کرتے ہوں) بنے کے بعد لوگوں سے کٹ کر بیٹے گیا اور اپنی شان بنالی تو اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی۔

فرمایا کدایک عام آ دمی کی طرح رہوجس طرح نبی کریم صلی الله علیه وسلم رہا کرتے ہتے۔

مكن سارى كانرالا انداز

شاكل ترفدي مين روايت ہے كه:

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ایک مرتبدمدینه منوره کے سوق مناقه (سوق مناقه مدينه منوره كا ايك بإزارتها جو اب حرم شریف کی توسیع والے حصے میں شامل ہو گیا ہے ہیں نے بھی کی زمانے ہیں اس کی زیارت کی تھی ) میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک دیباتی تھے حضرت زابدرضی الله تعالی عند و يبات سے سامان لاكرشريس بیجا کرتے تھے، ساہ رنگ تھا اورغریب آ دمی تھے،حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ان سے بہت مجت فرمایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیکے ہے ان کے چھیے گئے اور ان کی کولی بحرلی اور ان کو چھیے ہے کمر ے پاڑ لیا پھر آواز لگائی کہ من یشتری هذا العبدمنى كون ب جوجى سے يه غلام فريدے گا؟ آب علیہ نے مراح فرمایا۔ جب حفرت زاہد رضی الله تعالى عنه نے آواز پيچان لي تو ان كي خوشي كي انتهاء ندرای ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اور ملانے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! اگرآب علی اس غلام کوفروخت کریں گے تو بہت كم يسيمليس كے، اس لئے كه ساه فام ب اور

معمولی درجے کا آ دمی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم من ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہال علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے زاہد! اللہ کے ہال تمہاری قیت بہت زیادہ ہے۔

اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہازار میں تشریف کے جارہے ہیں اور کس طرح ایک معمولی درجے کے آ دمی کے ساتھ حراح فرمارہ ہیں۔ دیکھنے والا بیاندازہ لگاسکتا ہے کہ بیدکتنا الوالیمزم پیفیبر ہے کہ جس کے سامنے جرئیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔
کہ جس کے سامنے جرئیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

مفتی اعظم پاکستان ہے یاعام را مگیر ہ

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالی سرو، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آئیں۔فرمائے ہیں کہا یک مرتبہ ہیں اپنے مطب میں بیٹیا ہوا تھا (حضرت کا مطب اس وقت برنس روڈ پر ہوتا تھا اور ہمارا گھر بھی این ذمائے ہیں اس کے قریب ہی ہوا کرتا تھا) دیکھا کہ مطب کے سائے فٹ پاتھ پرمفتی اعظم پاکتان حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں پتیلی لئے ہوئے ایک عام آ دی کی طرح جارے ہیں،فرمائے ہیں کہ ہیں دیکھ کر جیران رہ گیا کہ مفتی اعظم پاکتان جس کے چار دا تک عالم میں علم وفضل اور تعویٰ کے گن گائے جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک عام آدمی کی طرح ہاتھ میں پتیلی لئے کہ جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک عام آدمی کی طرح ہاتھ میں پتیلی لئے کہا کہ کیا ان کود کھے کر میں بتیلی کے گن گائے جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک عام آدمی کی طرح ہاتھ میں پتیلی کے کر پھر رہا ہے۔ تو ہیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا ان کود کھے کر کوئی پیچان سکتا ہے کہ یہ مفتی اعظم پاکتان ہیں؟

پھر حضرت ڈاکٹر صاحبؒ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی اپنے ساتھ خاص تعلق عطاء فرما دیتے ہیں، وہ اپنے آب کو عام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح گھلاملا کر رکھتا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بیکس مقام کے آ دمی ہیں۔

اور بی سنت ہے جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ، نہ یہ کہ آ دمی اپنی شان بنا کرر کھے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکلف سے کام لے۔ معجد نبوی ﷺ سے مسجد قباء کی طرف عامیا نہ جا ل

ایک مرتبہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی علی ہے۔ پیدل ملک مرتبہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی علی ہے۔ پیدل ملک رضی اللہ تعالی عند کے پاس تشریف لے گئے جوم جد قباء کے قریب رہے تھے، تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر جاکر تین دفعہ آواز دی، شاید وہ صحابی کی الی حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے سکتے تھے، تو قرآن پاک کے مطابق:

واذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا۔ جبتم سے کہا جائے کہ واپس چلے چاؤ تو واپس ہوجاؤ۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مجد نبوی علیہ تشریف لے آئے۔ کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فر مایا، دوست سے ملنے گئے تنے، اپنی طرف سے دوستی کا حق اداکیا، نہیں ہوئی ملاقات، واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں حفرت متبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فداء ہونے ملک کہ میری کیا حیثیت کہ آپ میرے دریہ تشریف لائے۔

### شايدىيەشكل ترين سنّت ہو

ویسے تو حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ایسی ہیں کہ ہرستت پہ انسان قربان ، و جائے ۔ لیکن ایک سنت تر مذی شریف کی ایک روایت میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس پڑمل کرنا مشکل ترین کام ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا۔

روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بات کرتا تو آپ علی اس وقت تک اس سے چہرہ نہیں چھیرتے تھے جب تک کہوہ خود عی چہرہ نہ چھیر لے، اپنی طرف سے بات کانتے نہیں تھے۔

کہنے کو آسان بات ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بینکڑوں آدمی رجوع کرتے ہوں، کوئی مسئلہ پوچیدرہا ہے، کوئی اپنی مشکل بیان کررہا ہے، تو آدمی کا دل جا ہتا ہے کہ میں جلدی جلدی ان سے نمٹ جاؤں۔

اور بعض لوگ ایے ہوتے ہیں کہ وہ جب بولنے پر آجا کیں تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے ، تو ان کے ساتھ یہ معالمہ کرنا کہ جب تک وہ نہ رک جائے اس وقت تک اس سے نہ ہے، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔

ليكن جناب ني كريم صلى الله عليه وسلم جو جهاد مي بهي مشغول جي ، تبليغ

میں بھی مصروف ہیں، تعلیم میں بھی مصروف ہیں، جو پوری دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئ ہو جاتی ہے تو لئے مبعوث ہو جاتی ہے تو اس وقت تک اس سے نہیں پھرتے جب تک کہ پوری طرح اس کو مطمئن نہیں کر دیتے۔

کر دیتے۔

### مخلوق سے محبت کرنا، حقیقتاً اللہ سے محبت کرنا ہے

یہ صفت انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوئتی ہے کہ جب مخلوق کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ ہیر سے اللہ کی مخلوق ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبّت ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے کیا محبّت کروئے ، اللہ کی ذات کو نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ اس کوتم تضور میں لاسکتے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جھ سے محبت ہوتو میری مخلوق سے محبت کرو اور میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروتو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عکس تمہاری زندگی ہیں آئے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ای لئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر رہے ہیں۔ "باب الانسباط إلی الناس" کہ لوگوں کے ساتھ خندہ چیشائی سے چیش آنا اور ان کے ساتھ گھلاملا رہنا اور اس طرح رہنا "کاحدمن الناس" جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے، یعنی اپنا کوئی انتھاز پیدانہ کرنا، یہ مقصود ہے اس باب کا۔اس میں حدیث نقل کی ہے حضرت عطاء ابن یبارتا بھی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت عطاء ابن یبارتا بھی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنها ہے۔

# حضرت عبدالله بن عمرةً بن العاص كي امتيازي خصوصيات

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں ، اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جواپئی کشرت عبادت میں مشہور تھے، بہت عابد و زاہد بزرگ تھے، اور انہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی کثیر تعداد میں روایت کی ہیں۔

ایک خصوصیت ان کی میہ ہے کہ انہوں نے تو راق، زبور، انجیل کاعلم بھی کسی ذریعہ ہے صاصل کیا ہوا تھا، حالانکہ میہ کتابیں ایسی بیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں بہت تحریفیں کر دی ہیں اور اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اس نقطہ نظر سے پڑھنا تا کہ ان کی حقیقت معلوم ہواور یہودیوں اور نیسائیوں کو بینے کرنے میں مدد مطرق پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو حفرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ تو راق یہودیوں ہو کہتی ہو۔

### توراة من اب بھی كتاب الله كانور جھلكتا ہے

توراۃ اگر چھنل طور پر پہلے کی طرح نہیں ہے، یبود یوں نے اس میں بہت زیادہ تحریفات کر دیے ہیں، شے اضافے کر دیے ہیں، شے اضافے کر دیے، الفاظ کو بدل دیا، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں پھر بھی کتاب

اللّٰد كا نور جھلكتا ہے۔

ای وجہ سے اس میں اب بھی جناب نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ علی علی صفات موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اور زیادہ واضح تھیں، ای وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے کہ:

> یہ یبودی آپ عظی کواس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

اس لئے کہ توراۃ میں جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھیں کہ نبی آخر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی صفات کے حامل ہوں گے، ایسا ان کا حلیہ ہوگا، اس خاندان کے ہوں گے، اس شہر میں ہوں گے، یہ ساری تفصیل فذکورتھی۔ تو جو یہودی ان کتابوں کے عالم تھے وہ اپنی آ تھوں سے وہ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں و کیھتے تھے کہ پائی جارہی ہیں، گراپی ضد اور ہث دھرمی اور عناد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ تو حضرت عطاء بن یمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری طاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی فرماتے ہیں کہ جب میری طاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی تو ماتے ہیں کہ جب میری طاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی اور علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری طاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے ہوئی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کی صفات نہ کور ہیں وہ ہمیں بتلا کیں۔

بائبل سے قرآن تک

ید کنافیں ان لوگوں نے اتن بگاڑ دی ہیں اس کے بود بود اس ٹال بھش

عکڑے ایسے ہیں کہ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ ان کی مشہور کتاب بائبل جس کو '' کتاب مقدس'' بھی کہتے ہیں، اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آج بھی موجود ہیں۔ جھے تو راق کا ایک جملہ یاد آگیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے فرایا گیا کہ:

"جو فاران سے طلوع ہوگا۔ سلاح میں بسنے والے گیت گائیں گے، قیدار کی بستیاں حمد کریں گی ا

فاران نام ہاس بہاڑ کا جس پر غار حرا واقع ہے۔

"سلاح" نام ہے اس بہاڑ کا جس کا ایک حضہ تنفیۃ الوداع ہے، جب حضور اقدی صلاح اللہ علیہ واللہ ہے میں حضور اقدی صلح اللہ علیہ واللہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس پر بچیوں نے کھڑے ہوکر بیرترانے پڑھے تھے کہ:

طمع البدر علينا من ثيات الوداع

اور قیدار نام ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کے صاحبز اوے کا، اور ان کی بستیاں عرب میں آباد میں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی اولا و میں نبی آخرالز مان پیدا ہوں گے تو ان کی بستیاں حمر کریں گی۔

آپ ﷺ کی صفات تورا ۃ بیر بھی موجود ہیں

بہر حال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تع لی عنبمانے قرمایا

كه: بإن بين بتاتا هون\_

والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن\_

الله كالتم حضور عليه السلام كى بعض صفات تو را ق ميس الى مذكور بيس جو كه قر آن پاك مين مجى مذكور بيس -

پر انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی:

یا یهاالنبی انا ارسلنک شاهدًا ومبشراً

ونذيرًا ط

اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔

گواہ بنانے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی ویں گے کہ اس اتب کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام ویا گیا تھا تو کس نے اس پڑمل کیا اور کس نے نہیں کیا ، اس بات کی گواہی دیں گے۔ والے و مبشو اُ: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی خوشخری دینے والے ہوں گے۔

ونليوًا: اورجهم عدرائ والعمول كيد

سیآیت قرآن کریم کی حلاوت فرمائی، پھرآ گے تو را ق کی عبارت پڑھ کر سنائی کہ: و حوز اً للامیسین، بعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اُن پڑھ لوگوں کے واسطے نجات دہندہ بن کرآئی کیں گے۔اُمی کالفظ خاص طور سے لقب کے طور پرعربوں کے لئے بولا جاتا تھا، اس لئے کہ ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو یہ توراۃ میں تھا کہ امنے سے کے آگے فر مایا: توراۃ میں تھا کہ امنے سے کے آگے فر مایا: وانت عبدی ورسولی۔

یعنی اللہ تعالی اس وقت تو راۃ میں فرمارہے ہیں کہ اے نبی محرصلی اللہ علیہ وسلم! تم میرے بندے ہواور پنجمبر ہو۔

#### وسميتك المتوكل

اور میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالی پر بھروسا کرنے والا۔ آ مے صفات بیان فر مائیں کہوہ نی کیسا ہوگا؟ فرمایا:

ليس بفظ ولا غليظ\_

وه نه تو سخت گو جوگا اور نه سخت طبیعت والا بوگا۔

فظ کے معنی میں جس کی باتوں میں تخی ہو، رختگی ہو۔

ولا سخاب في الاسواق.

اورنه بازارول میں شور مجانے والا ہوگا۔

ولايدفع السينة بالسيئة.

اور ٠ ه برائي كا بدله برائي سے نہيں وے گا۔

ولكن يعفر ويصفح

سیکن وہ معا**نب کرنے والا اور درگز رکرنے والا ہوگا۔** لا

ولن يقبضه الله تعالىٰ حتى يقيم مه الملة

العوجاء بان يقولوا: لا إله إلا الله والمدالة والمراللة والترالله الله وقت تك ال كوات باس نبيل بلا كي الله وحب تك كداس نيزهي قوم كوسيدها ندكر و عاس طرح كدوه كبدي: لا إله إلا الله و

ویفتح بھا اعینا عمیا و اذانا صماً و قلوبا غلفا
اوراس کلرتوحید کے ذریع ان کی اندھی آ تھیں
کھولدے گا اور بہرے کان کھولدے گا، اور وہ دل جن
کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ذریعے
کیل جا کیں گے۔

اور پیصفات تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ توراۃ میں آج بھی موجود ہیں۔

توراة كى عبرانى زبان مين آپ عليه السلام كى صغات

چونکہ محاورے ہرزبان کے مختلف ہوتے ہیں، تو اصل تو راۃ عبرانی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ تو ڈے گا، ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہ بچھائے گا۔

> ادرعبرانی زبان کے محاورے میں ترجمہاس طرح کرتے ہیں کہ: وہ کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ وے کہ اور عفو و درگزر سے کام لے گا اور اس کے آگے پقر کے بت اوند ھے

#### مندگریں کے۔

اور بدواقعدای وقت بیش آی کد جب حضوراقدی صلی الله علیه و کلم منظر فتح کیا تو پھر کے بت جو خانہ کعبہ بین نصب سے وہ اوند ہے مندگرے، یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ میں نے جو'اظہارالحق'' کا ترجمہ''بائبل سے قرآن تک' کے نام ہے کیا ہے اس کی تیسری جلد کا چھٹا باب انہی بشارتوں پرمشمنل ہے۔ میں نے دو کالم بنا کرایک کالم میں بائبل کی عبارت دوسرے کالم میں وہ ہے۔ میں نے دو کالم بنا کرایک کالم میں بائبل کی عبارت دوسرے کالم میں وہ احادیث لکھی ہیں جن میں حضوراقدی سلی الله علیه وسلم کی صفات آئی ہیں، پھر اول کوموازنہ کرکے دکھایا کہ بائل میں بیآیا ہے اور قرآن کریم میں یا حدیث ان کوموازنہ کرکے دکھایا کہ بائل میں بیآیا ہے اور قرآن کریم میں یا حدیث میں بیآتی ہیں۔ بیس بیآیا ہیں باتی ہیں۔ اس بی بیا ہیں۔ بیس بیا ہیں ہاتی ہیں۔ کی بیا میں باتی ہیں۔ بیس بیآیا ہیں باتی ہیں۔ بیس ہی بیا ہیں۔ بیس باتی ہیں۔

# حدیث ِ مذکورہ ہے امام بخاریؓ کی غرض

لیکن جس غرض ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میہ حدیث لے کر آئے بیں، وہ یہ ہے کہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات بچیلی کتابوں میں بیان ہوئے وہ کیا تھے، اور اس پیشگوئی میں جو آپ عیادہ کی امتیازی صفات بین اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں وہ کیا ہیں؟

وہ یہ بیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرخت نہیں ہیں اور ترش مزاج نہیں میں اور برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے۔

یہ سنت ہے بی کریم فسلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ اللہ تعالی نے شریعت

میں اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے اتنا بدلد لے سکتے ہو، ایک تماچہ مارا ہے تو تم بھی است ہی زور سے ایک تماچہ مار سکتے ہو جتنا زور سے اس نے مارا، اس سے کم وہیش نے: ، اس کی اجازت ہونا اور بات ہے اور آپ اُں نند علیہ وسلم کی سنت ہونا اور بات ہے اور آپ اُں نند علیہ وسلم کی سنت ہونا اور بات ہے ۔ آپ نے ساری عمر بھی کی شخص سے اپنی ذات کا بدلہ بیس لیا۔

## برائی کا جواب حسنِ سلوک سے وینا

سی بھی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی عظیم الفتان سقت ہے۔ ہم نے سنتوں کو چند ظاہری سنتوں کی حدتک محدود کرایا ہے، مثلاً سنت ہے کہ مسواک کرتا چاہئے، واڑھی رکھنی چاہئے، اور ظاہری وضع قطع سقت کے مطابق کرنی چاہئے۔ یہ سب سنتیں ہیں، ان کی اہمیت ہے بھی جوانکار کرے وہ سنتوں سے ناواقف ہے، لیکن سنتیں اس حدتک محدود نہیں، عام تعلقات اور معاملات میں ناواقف ہے، لیکن سنتیں اس حدتک محدود نہیں، عام تعلقات اور معاملات میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، وہ بھی آپ عیائے کی سقت کا ایک بہت ہوا حصہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں پڑھل کرنے کا ول میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سنت پرعمل کرنے کا ول میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سنت پرعمل کرنے کی فکر کرنی چاہئے کہ ہرائی کا بدلہ ہرائی ہے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ حسن سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنی سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنی سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنی گریانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے کئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہو گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کر دیکھیں کے دیں کہ ہم اس سفت ہے گئن عمل کر دیکھیں کر دیکھیں کر دیکھیں کے دیں کر دیکھیں کر دیکھیں کی دیکھیں کے دیں کر دیکھیں کر دیکھیں کی دیکھیں کر دیکھیں کر دیکھی کر دیکھیں کر

ہمارے ساتھ اگر کی نے برائی کی ہے تو کتا انقام کا جذب ول میں پیدا ہوتا ہے اورکتنی اس کو تکلیف بہنجانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر غور کروتو معاشرے کے فساد کا بہت بڑا سب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سقت کوچھوڑ دیا ہے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ برائی کی ہے ہیں بھی اس سے برائی کروں گا، اس نے جھے گالی دی ہے، ہیں بھی دوں گا، اس نے جھے گالی دی ہے، ہیں بھی دوں گا، اس نے جھے میری شادی پر کیا تخذ دیا تھا تو ہیں بھی اتنا ہی دوں گا، اور اس نے شادی پر تخذ نبیل دیا تھا تو ہیں بھی اس سے ہوا کہ یہ نشادی پر تخذ نبیل دیا تھا تو ہیں بھی نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب بچھ بدلہ کرنے والا در حقیقت صلہ رحی کرنے والا در حقیقت صلہ رحی کرنے والا ہر حقیقت صلہ رحی کرنے والا نہیں ہوتا۔ مدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ:
لیس الواصل بالمکافی، ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلها ۔

( بخاری ، كتاب الاوب ، باب ليس الواصل بالكاني )

یعنی حقیقت میں صار رحی کرنے والا وہ شخص ہے کہ دوسرا تو قطع رحی کرر ہا ہے اور رشتہ داری کے حقوق ادانہیں کررہا ہے ، اور یہ جواب میں قطع رحی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ انجھا معاملہ کررہا ہے۔

حضرت ڈاکٹرعبدالحیؒ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کا عجیب واقعہ

ایک دن حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر متوسلین اور خدام وغیرہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، اچا تک ایک صاحب آئے جو

حفرت کے کوئی رشتہ دار تھے، داڑھی مونچھ صاف، عام آ دمیوں کی طرح تھے۔
دردازے میں داخل ہوتے ہی گالیاں دینا شروع کردیں، انجائی ب ادبانہ
لیجے میں جینے الفاظ اوائی کے ان کے مند میں آئے کہتے ہی گئے۔ آگے ہے
حفرت ان کی ہر بات پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے خلطی ہم گئ ہے، تم ہمیں
معاف کردو، ہم انشاء اللہ تلافی کر دیں گے، تمہارے پاؤں پکڑتے ہیں،
معاف کردو۔ بہرحال، ان صاحب کا اس قدرشد ید غضے کا عالم کہ در کھنے دالے
کو بھی برداشت نہ ہو، بالآخر تھنڈ ہے ہوگئے۔

بعد میں حفزت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گے کہ اس اللہ کے بند ہوکوکی علا اطلاع مل گئ تھی، اس وجہ سے ان کو غضہ آگیا تما، اگر میں چاہتا تو ان کو جواب رے سکتا تھا الیکن اس واسطے میں نے اس کو شخندا کیا جواب رے سکتا تھا اور بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس واسطے میں نے اس کو شخندا کیا کہ بہرحال یہ دشتہ دار ہے اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرلین آسان ہے، لیکن تعلق جوز کر رکھنا یہ ہودر حقیقت تعلیم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہے لا یدفع المسیشة بالسیشة بالسیشة کہ برائی کا بدلہ برائی سے دو۔

کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے اور خوابی سے دو۔

## مولانار فيع الدين صاحب رحمة الشعليه كاواقعه

مولانا رفیع الدین صاحب رحمة الله علیه دارالعلوم داوبندے مہتم تنے، عجیب ولی الله بزرگ منے، دارالعلوم میں مہتم کے معنی گویا کہ سب سے بوے

عبدے برفائز ، حسزت نے ایک گائے بال رکی تھی ، ایک مرتبہ ایما ہوا کہ اس کو لے کر آ رہ سے کہ راست میں مدرسہ کا کوئ کام آ گیا، اس طرح مدرسہ آئے اور گائے مدرت کے صحن میں ورخت کے ساتھ باندھ کر دفتر میں چلے گئے۔

وہاں دیو بند ک میں صاحب آئے اور چینا شروع کر دیا کہ یہ گائے اس کی بندھی ہے؟ ہوگوں نے بتایا مہتم صاحب کی ہے، تو کہنے لگے اچھا! مدرسمہتم کاکمیلا بن میا ،ان کی گائے کا با\* ابن گیا، اورمہتم صاحب مدرے کو اس طرح کھارے ہیں کہ مدرے کے تُن کو انہوں نے اپنی گائے کا باڑا بنالیا ہے۔ شورس کر وہاں ایک مجمع اسمحا ہوگیا، اب سراسر الزام سراسر نا نصافی، حضرت وبال كام كررب تنص، اندرآ وازآئى توبابر فك كدكيا قصه ب؟ لوگول نے بتایا کہ بیصاحب تارائی ہورہے میں کہ بتم صاحب نے یہاں گائے باندھ دی، کہنے سے کہ بار واقعی بد مدرسہ ہے اللہ کا، مجھے گائے یہاں تہیں با ند "ن حیاہے تھی ، یہ گائے میری ذاتی ہے اور بیسحن مدرسہ کا ہے، مجھ سے غلطی بوگئ، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اس تلطی کا کفارہ یہ ہے کہ میہ اول جاہ رہا ہے کہ بے گائے آپ ہی لے جاؤ۔ وہ تھی اللہ کا بندہ ایبا تھا کہ لے کر جلتا بنا\_

اب آپ دیکھئے کہ سراس ناانصافی اورظلم ہے، اپنے بڑے ولی القداور اتنے بڑے خادم دین کے اوپر ایک معمولی آ دمی اتن گرمی دکھا رہا ہے ۔ب لوگوں کے سامنے بجائے اس کے کہاس کو بدلد دیا جاتا، گائے بھی اس کو دے دی- بہ ب نی کریم صلی الشعلیہ وسلم کی سقت اور لایدفع المسينة بالسينة بالسينة بالسينة بالسينة بالسينة بالسينة برعمل۔

# آپ کی ساری سنتوں پڑھمل ضروری ہے

در حقیقت ستت صرف بینبیں ہے کہ آسان آس ن ستوں برعمل کرلیا جائے، بلکہ ہراکیک ستت پرعمل کی فکر کرنی چاہئے، اور ان ن اس ستت کے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی معاشرے کا فساد ختم ہوگا، غور کرکے دیکھ لو اور تجربہ کرکے دیکھ لو کہ جو بگاڑ بھیلا ہوا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہونے کا متیجہ ہے۔

### ولكن يعفو ويصفح..

لیکن وہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگز رہے کام لیتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہد وے لیکن حضور اقد سلی الشعلیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ اور جواللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبع ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنی رجت ہے اس کا پچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما وے۔

یہ سب کچھاس کئے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک بی کشتی کے سوار بیں، معلوم نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں، کس وادی بیں بھٹک رہے ہیں، یہاں بیضنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کم از کم تھوڑی در دھیان ہوتو شاید دلوں میں کچھ داعیہ پیدا ہو جائے اور اللہ تبارک وتعالی عمل کی تو فیق عطا فرادے۔ یک عادت ڈالو، اس کے لئے خون کے گھونٹ پینے

پڑتے ہیں، اس کے لئے مثل کرنی پڑتی ہے، دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، دل

پر پیچر رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی منزل کی
طرف جانا ہے تو یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے۔

### الله تعالیٰ کے نزدیک پندیدہ گھونٹ

حدیث پاک میں نبی کریم صلی الله علیہ و کلم نے فر مایا کہ کوئی گھون جو انسان چتا ہے، اللہ تبارک و بعالی کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ غصے کا گھونٹ پینا۔ (منداحم، جام ۲۲۷)

یعنی جسب نفسہ آرہا ہواور غضے میں آدمی آپ سے باہر ہورہا ہواور اسین اندیشہ ہو کہ وہ کی کوئی تقصان پہنچا دے گا، اس وقت غضے کے گھونٹ کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی جانا اور اس کے تقاضے پرعمل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بی پہند ہے۔

# و الكنظمين الغيظ و العافين عن الناس (آل مران، آيت ١٣٣٠)

قرآن کریم نے ایسی بن مدح فرمائی ہے ایسے لوگوں کی کہ جب بھی غضہ آئے اور انتقام کے جذب تب بیدا ہوں، تو ٹھیک ہے تنہیں شریعت نے جائز حدود میں بدلہ لینے کاحق ویا ہے، نیکن بیدد کیھو کہ بدلہ لینے سے تنہیں کیا فائدہ ؟ فرض کرو کہ ایک محض نے نہ تنہیں تماچہ مار دیا تو اگرتم بدلہ لینے کے لئے ایک تماچہ اس

کے مار دو تو تتہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگرتم نے اس کو معاف کر دیا اور بیا کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس کومعانت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

# اللّٰہ تبارک وتعالٰی کے ہاں صابرین کا اجر

اس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ:

إنما يوفي الصّبرون اجرهم بغير حساب ( (سورةالزمر،آيت نبرها)

ہے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطافر مائیں گے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرنے کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے بندوں کو معاف کیا تھا، تو ہیں اس کو میاف کرنے کا زیادہ حق دار ہوں، تو اس کی خطا میں ہمی اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں۔

### عفوونسبركا مثالي واقعه

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے زمانے میں دو آ دی آ پس میں اللہ تعالیٰ عند کے زمانے میں دو آ دی آ پس میں اللہ کا دانت اُو کا دانت اُو کا دانت اُو کا دانت اُو کا دانت کا جالہ دانت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس لے گیا اور کب کہ دانت کا جالہ دانت ہوتا ہے، البذا قصاص دلواہے۔

حصرت معا، به رسنی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تہہیں حق ہے،
لیکن کیا فا کدہ، تمبارا دانت تو ٹو ٹ بی گیا، اس کا بھی تو ٹریں، اس کی بجائے تم
دانت کی دیت لے او، دیت پر صلح کراو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں دانت بی
تو ڈوں گا۔ حصرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش
کی، لیکن وہ نہ مان، حسرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ پھر چلو، اس کا
بھی دانت تو ڈ تے ہیں۔

رائے میں حضرت ابودر داء رضی القد عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے درجے
کے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھٹی دیکھو! تم قصاص تو لے رہے ہوگر
ایک بات تو سنتے جاؤ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے
سنا ہے کوکوئن شخص کمی دومرے کو تکلیف پہنچ ہے اور پھر جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ
اس کومعاف کر دے تو اللہ تعالی اس کواس وقت معاف فرما کیں گے جبکہ اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی، یعنی آ خرت میں۔

تو يفخص يا توات غضے من آيا تھا كه چيے ينے پر بھى راضى تہيں تھا، جب يد بات تى تو كہا كه .

ا أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

کیا آ ب نے یہ بات رسول القد صلی الله علیہ وسلم سے سی ہے۔ حضرت ابودرداء رضی الله الله الله علیہ وسلم سے سی ہے۔ حضرت ابودرداء رضی الله الله الله علیہ وسلم عند فر ماید کے بال میں نے سی الله علیہ وسلم نے بیہ بات فر مائی ہے۔ وہ محض کہنے اکا کدا کر حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے بیہ بات فر مائی ہے

تو جاؤال وبغيركى بي كے معاف كرتا بول، چنانچه معاف كرديا۔

# ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق

احادیث ہم بھی سنتے ہیں اور وہ حضرات بھی سنتے تھے، لیکن ان کا حال یہ نقا کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کا ایک ارشاد کان میں پڑا تو بڑے ہے بڑا قصد وارادہ اور بڑے ہے بڑامنصوبہ اس ارشاد کے آگے ایک بل میں ڈھیر کرویا۔

ہم صبح سے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں سیکن ان پڑھل کا داعیہ بیدانہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اس پڑھنے اور سننے کے نتیج میں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، لیکن صحابہ کراہ بھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی میں بھی عزت دی تھی اور آخرت میں بھی اشاء اللہ ان کاعظیم مقام ہوگا۔

### مذكوره حديث كاآخرى لكزا

اس میں دوسری بات آ کے بیے فرمائی کہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وقت تک اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کہ اس ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کرلیں۔ ٹیڑھی قوم سے مراد بت پرستوں والی عرب قوم، کہ ان کے اندر شرک تو تھا ہی اور وماغ میں بیے ختا س بھی تھا کہ ہم ساری مخلوق سے برتر بیں، اپنے آ پ کو خدا جانے کیا کچھ بچھتے تھے، ان کوسیدھا کرنے رکے لئے نبی

كريم صلى الله عليه وسلم كو بهيجا-

چنانچہ ۳۳ سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بورے جزیرہ عرب پر لا اللہ اللہ کی حکومت قائم فرما دی۔ اور آ کے فرمایا کہ:

### يفتح بها اعيناً عمياً۔

اس کلمہ تو حید کے ذریعے ان کی اندھی آئکھوں کو کھولے گا اور ان کے دلوں کے پر دوں کو ہٹائے گا۔ بیسب الفاظ تو راۃ کے میں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آئے میں۔اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین۔

وَآجِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





موضوع خطاب

مقام خطاب جمع مجدبت المكرم

كلشن اقبال كراجي

ونت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ "

# حضور بھی کی آخری وسیتیں

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفُرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ أَعُمَالِنَا \_ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشْهَلُكُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ ۚ لَـهُ وَنَشُهَدُانَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا ـ أَمَّا بَعُدُ! عن نعيم بن يزيد قال حدثنا على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لماثقل قال: يا على أتني بطق أكتب فيه مالا تضل أمتى، فخشيت أن يسبقنى فقلت: إنى لأ حفظ من ذراعى الصحيفة وكان رأسه بين ذراعه وعضدى يوصى الصلاة والزكاة وماملكت أيمانكم، وقال كذالك حتى فاضت نفسه و امره بشهادة ان لا إله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله من شهد بهما حرّم على النار-

### مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوانا

سے دوایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت میں وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وکلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فر مارہ ہیں۔
آپ کی یہ بیماری کئی روز تک جاری رہی اور ان ایام میں آپ علیہ محبد نبوی میں بھی تشریف نہ لا سکے۔ آخری دن جب آپ علیہ کے وصال کا وقت قریب تھا، اس وقت کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہ بین، وہ یہ کہ جب آپ علیہ کی طبیعت زیاوہ نا ساز ہوگی تو آپ علیہ کے جھ سے فرمایا کہ اے علی ایمبری احت کی طبیعت زیاوہ نا ساز ہوگی تو آپ علیہ کے جھ سے فرمایا کہ اے علی ایمبری احت گراہ نہ ہو۔ اس زمانے میں وہ بات کھدوں کہ جس کے بعد میری احت گراہ نہ ہو۔ اس زمانے میں کاغذ کا اتنا زیاوہ روان خبیں تھا، اس لئے بھی چڑے پر لکھ لیا، بھی ورخت کے چوں پر لکھ لیا سمی

ہٹریوں پر لکھ لیا، بھی مٹی کے برتن پر لکھ لیا، چنانچہ آپ علی ہے حضرت علی رضی الله تعالی عند سے لکھنے کے لئے تھال منگوایا۔

# حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیتیں

حضرت على رضى القد تعالى عند فرماتے بیں كداس وقت حضور اقدى الله على الله عليه وسلم كى طبيعت اتن ناساز تقى كه جھے بيا تديشہ ہواكداكر بيل لكھنے كے لئے كوئى چيز تلاش كرنے كے لئے جاؤں گا تو كہيں ميرے بيجھے ہى آپ كى روح پرواز نه كر جائے ،اس لئے بيل نے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ہے كہا كدآپ جو پچھ فرمائيں گے ، نيل اس كو ياد ركھوں گا اور بعد بيل اس كولكه لوں گا - حضرت على رضى الله تعالى عند فرمائة بيل كداس وقت حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا سراقدس ميرے بازوؤں كے درميان تھا، اس وقت آپ كى زبان عليه وسلم كا سراقدس ميرے بازوؤں كے درميان تھا، اس وقت آپ كى زبان مبارك سے جوكلمات نكل رہے ہے، وہ يہ ہے" نمازكا خيال ركھو، ذكوة كا خيال مبارك سے جوكلمات نكل رہے ہے، وہ يہ ہے" نمازكا خيال ركھو، ذكوة كا خيال ركھواور مبادك ميرادي بيل، ان كا خيال ركھواور الشهد ان لا إله الا الله و اشهد ان محمداً

عبده و رسوله

ک گواہی پر قائم رہو، جو مخص اس گواہی پر قائم رہے گا، اللہ تعالی جہنم کو اس مخص پر حرام فرما دیں گے۔ یہ صحیح بی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ارٹر وفرما کیں ۔

جِتعجب بالإ واقد خود حفرت على رضى الله تعالى عنه في بيان فرمايا-اس

### میں کی باتیں بھنے کی ہیں۔

### حضرت عمر صلى على كے لئے كاغذ طلب كرنا

بہلی بات یہ ہے کہ ای طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جس کا ذکر حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، به خاص اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وصال ہے تین ون پہلے ابیا ہی واقعہ پیش آیا تھا، اس ون بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل اور ناسازتھی ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند آپ علیہ کے پاس تھے، آ پ علی کے بھا حفرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه بھی قریب تھے، اس وقت بھی آپ علیہ نے ان حضرات رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تھا کہ کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تاکہ یں ای بات تکھدوں جس کے بعدتم ممراہ نہ ہو۔حضرت فاردق اعظم رضي التد تعالى عنه بيه ديكه رب يتھے كەسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس حالت میں اگر آ پ عَلَیْنَا کِی کُلموانے کی متقت الفائميل كَ نو كهين آب عليه كي طبيعت اور زياده خراب نه ہو جائے ، اس وجہ ہے حضرت فی روق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ منالله الله تعالیٰ کی آب مارے پاس موجود ہے اور آپ پہلے ہی بہت ہے ارش درت میان فر ، جیت میں اس لئے اس وقت میر مشقت اٹھانے کی ضرورت

# شيعول كاحضرت فاروق أعظم هطي بهتان

یہ واقعہ جو حصرت فاروق اعظم منی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں آیا تھا،
اس کوشیعوں نے ایک پہاڑ بنالیا اوراس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم منی اللہ علیہ تعالیٰ عنہ پریہ الزام عاکد کیا کہ۔ معاذ اللہ۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کھنے سے روکا، اور در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کھنا چا ہے کہ میرے بعد حضرت علی منی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کیں،
وصیت کھنا چا ہے تھے کہ میرے بعد حضرت علی منی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کیں،
مر حضرت فاروق اعظم منی اللہ تعالیٰ عنہ آ ب علیہ کو اس فسیت کے لکھنے سے منع فرما ویا اور رکاوٹ ڈال دی، جس کے نتیج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما ویا اور رکاوٹ ڈال دی، جس کے نتیج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ کھوا سکے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیعوں نے حضرت فاروق اعظم منی اللہ عنہ کے خلافت کی وصیت نہ کھوا سکے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیعوں نے حضرت فاروق اعظم منی اللہ عنہ کے خلافت کی وصیت نہ کھوا سکے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیعوں نے حضرت فاروق

### به بهتان غلط ہے

حالانکہ بات مرف اتی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایسا مرف اتی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراب ہو جائے اور وہ رہی جانے تھے کہ اگر کوئی بہت اہم بات کھنی ہوگی تو صرف میرے کہنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنے سے نہیں رکیس مے ۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر

کوئی بات بیان کرنی ہوتی اور اس بات کو آپ ضروری بھی سجھے تو کیا صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنے سے دک جاتے ؟؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کسی بڑے سے دک جات اور گمراہی کی میں کسی بڑے ان اور گمراہی کی بات ہے جوان شیعوں نے افتیار کی ہے۔

### حضرت علی ﷺ، پراعتراض کیوں نہیں کرتے؟

اور دومری طرف بعینہ یہی واقع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تھال لے لاؤ تا کہ بیس کچھ لکھ دول، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آتی ناساز تھی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے لئے تھال لینے جاؤں گا تو میر سے پیچھے کہیں آپ کی روح پر واز نہ کر جائے ، اس لئے وہ بھی لکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں لائے ۔ اب دیکھئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ ی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ ی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، البذااگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی وہ ی کام کیا جو رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اللہ تعالی عنہ پر بھی اللہ تعالی عنہ پر بھی

بلکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه پر اعتراض زیاده موتا ہے، کیونکه حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے ساتھ جو واقعہ چیش آیا، وہ وصال

ے تمن دن پہلے پیش آیا، اور اس واقعہ کے بعد تمن دن تک آپ علی دنیا میں تشریف فرما رہے، لہذا اگر کوئی ضروری بات تکھوانی تھی تو آ یہ عظیمہ بعد میں بھی تکھوا کئتے ہتے۔اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ عین وصال کے وقت پیش آیا، اور اس واقعہ کے فوراً بعد آپ علیہ کا وصال ہو گیا۔لہٰذا اگر اُس واقعہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اعتراض ہوسکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برزیادہ ہوسکتا ہے۔

# دونوں بزرگ صحابہ نے سیج عمل کیا

بات دراصل یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جوایک جانثار صحابی کوکرنا جاہے تھا، دونوں بیدد کھے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ ہم اور آپ اس وقت کی کیفیت کا انداز ہ بھی نہیں کر سکتے جواس موقع پرسحا بہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار دیکھی کرگز ر ربی تھی۔ ب وہ حضرات صحابہ کرامؓ تھے جو نبی کرمے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے بزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، آپ علی کی بیاری اور آپ علی کی تکلیف ان حضرات کے لئے سوہان روح تھی۔ای لئے ان دونوں حضرات نے وہی کام کیا جوالک جا ٹارصحالی کوکرنا جائے تھا، وہ یہ کہ ا پیے موقع برسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوحتی الا مکان تکلیف ہے بچایا جائے ، اور بیدونول حفزات جانے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شانہ کے دین كابيام چنيانے من اور بھيلانے من صرف ہوئى، اور كوئى ضرورى بات اليى نیں ہے جوآپ علی نے واشکاف الفاظ میں بیان ندفر ما دی ہو، اس لئے کوئی ایس ہے جوآپ علی کے کوئی ایس ہے کوئی ایس ہے جس کو ای وقت لکھوانا ضروری ہو، اور اگر کوئی بات ایس ہوگی بھی تو ہم اس کوزبانی من کریادر کھیں ہے۔ وہ با تیں آ یہ وہ اس کے ارشاد بھی فرمادیں

پھرساتھ ہی اس مدیث ہیں یہ بھی آگیا کہ آپ جو ہاتی لکھوانا چاہے۔
تھے، وہ ای وقت ارشاد بھی فر ہا دیں ، جس کی وجہ سے پیتہ چل گیا کہ آپ کیا
لکھوانا چاہ رہے تھے، اور وہی ہاتیں حفزت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت
فرمادیں، جس کے نیتج میں یہ بات سائے آگی کہ وہ باتیں جس کی آپ صلی
اللہ علیہ وسلم بار بارتا کیدفر ہا چکے تھے، ای کواور زیادہ تا کید کے ساتھ بمیشہ کے
لئے محفوظ کرنے کی خاطر لکھوانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ علی ہے نے فرمایا:
الکھکلاؤ و الزُّ تکاؤ و مَا مَلَکَتُ اَیْمَانُکُمُ۔

اب نماز کی تا کیداور زکوۃ کی تاکیداور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید
کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن صرف اس لئے یہ با تھی بیان فرما کیں تاکہ است کو
پیۃ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہے جاتے جاتے جن باتوں
کی تاکید فرمائی، وہ یہ تھیں ۔ لہذا نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ بی اپنے بعد کی
کو جانشین بنانے کا معاملہ تھا۔ بہر حال! شیعوب نے حضرت فاروق اعظم رضی
اللہ تعائی عنہ کے خلاف اعتر اضات کا جوطوفان کھڑا کیا تھا، اس کا اس حدیث
اللہ تعائی عنہ کے خلاف اعتر اضات کا جوطوفان کھڑا کیا تھا، اس کا اس حدیث

معالمه پیش آیا جو حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے ساتھ پیش آیا تھا۔

# حضور الملك يحم كالعميل ندكرنے كى وجه

دوسری بات جواس مدیث ہے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ دسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ بیسی کا غذمتگوا یا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ بیسی تعالی مشکوا یا، لیکن یہ دونوں حضرات یہ چیزیں نہیں لائے، اب بظاہر دیکھنے بیس یہ نظر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تعین ہوئی، لیکن تعین نہیں ہوئی، لیکن تعین نہیں ہوئی، لیکن تعین نہیں ہوئی، لیکن علیہ وسلم کے تھم کی کوئی سمیت نہیں سمجی، بلکہ وجہ بیتی کہ یہ حضرات جانے تھے کہ اگر اس وقت کوئی چیز لکھنے کے لئے لائیس سے اور آپ وہ اور زیادہ بار آپ ہوگا۔

# به باد بی نبیس

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنا ہوا کوئی کام کرنے کو کیے اور چھوٹے ہیہ دیکھیں کہ اس کام سے ان کو تکلیف ہوگی اور اس سے ان کی طبیعت پر بار ہوگا، تو ہوئے کہ دیں کہ اس کام کو دوسرے تو ہوئے کے لئے چھوٹے یہ کہددیں کہ اس کام کو دوسرے وقت کے لئے مؤ شرکر دیں تو اس میں نہ تو کوئی نافر مانی ہے اور نہ بی اس میں کوئی ہے اور نہ بی راحت کا کوئی ہے اور نہ بی راحت کا

#### اوران کی صحت کا خیال کیا جائے۔

### بورے دین کا خلاصہ

تیسری بات جواس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصود ہے، واقعیحیں ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاوفر مائیں اور جن باتوں کی تاکید فرمائی۔ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی وین کے جو احکام آپ بیان فرائے رہے اور جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیا!تے رے، ان کا خلاصہ وہ باتس ہیں جوآب علاقے نے ونیا سے رخصت ہوتے وقت ارشاد فرمائیں۔ ایک اور حدیث جو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں آ ب نے فرمایا کہ آخری وقت میں جب حضور اقد س صلی الله عليه وسلم كى آ واز آ بسته ہوگئ تو میں نے آ ب عظیم كے منہ يركان لگا كر شا تو آخری وقت تک آب سی الله کی زبان مبارک پر بدالفاظ ہے الصّلاة وما مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ

الصلاة وما ملكث أيمانكم

لین نماز کا خیال کرو اوراین ماتحتوں کا خیال کرو۔

### نمازاور ہاتحتوں کےحقوق کی اہمیت

اس ہےمعلوم ہوں۔ مرہا رویہ لم صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام دین کے احکام اورتعلیمات میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام تھا، وہ حقوق اللہ میں نماز میں۔ ایک اور روایت میں اَلصَّلاۃ وَالزَّکَاۃ وَمَا مَلَکُتُ اَیْمَانُکُہ کے الفاظ آئے ہیں، جس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تو لی ہے جن حقوق کا سب ہے ریادہ اہتمام تھا، وہ دوسم کے حقوق تھے۔ ایک جانی اور ایک مالی، جانی حقوق میں نماز اور مالی حقوق میں زکاۃ، اور حقوق العباد میں غلاموں اور خاد ماں اور فرکوں اور ماتحتوں کے حقوق لے لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فلر اور شویش میری است میرے بعد دین کے ان احکام میں کوتابی نہ شویش میری است میرے بعد دین کے ان احکام میں کوتابی نہ کرے، کیونکہ آپ جانے میں کوتابی نہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس لئے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ علیف نے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس لئے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ علیف نے ان کی تاکید فرمادی۔

### أخرت میں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا

قرآن و حدیث نماز کی تاکید ہے بھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اَقِیمُوا اللّصَلَاقَ اَقِیمُوا اللّصَلَاقَ اَقِیمُوا اللّصَلَاقَ اَللّهِ اللّهَ اللّهِ الرارشاد فرائے گئے ہیں۔حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ آ نزت ہیں سب سے پہلے نماز کے بارے ہیں سوال ہوگا، نماز کا حماب ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی نمازی قضاء کرکے پڑھیں۔ آخرت کی تیاری کے لئے سب سے پہلاکام یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی نماز کا محاب کرے کہ میرے ذھے کوئی نماز ہائی ہے انسان سب سے پہلے اپنی نماز کا محاب کرے کہ میرے ذھے کوئی نماز ہائی ہے بائیسی؟

### اجمالي توبدكا طريقه

ای دجہ ہے ہمارے ہزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب کوئی فخص ان کے پاس اصلای تعلق قائم کرنے کی غرض ہے آتا ہے یا ان سے بیعت کرتا ہے تو سب سے پہلے دویکی توبہ ' کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک ' اجمالی توبہ ' ہوتی ہے اور ایک ' تفصیلی توبہ ' ہوتی ہے۔ ' اجمالی توبہ ' یہ ہوتی ہے۔ کہ ' صلاق التوبہ ' کی نیت سے وور کعت نقل پڑھے اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام پچھلے گنا ہوں سے توبہ کرے کہ یا اللہ! مجھ سے سابقہ زندگی میں جتنے گنا و ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ، اور جتنے فرائض و واجبات مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ کے حضور ان سب سے معافی مانگنا ہوں، سب سے توبہ اور بیک استعفار کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے معاف فرما دیجئے اور میری توبہ کو قبول فرما استعفار کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے معاف فرما دیجئے اور میری توبہ کو قبول فرما لیکھئے۔ یہ ' ایمالی توبہ' ہے۔

### سابقه نمازوں کا حساب

اجمالی توبہ کرنے کے بعد پھرتفصیلی توبہ کرے۔ تفصیلی توبہ کا مطلب ہے کہ ماضی میں جوغلطیاں ہوئی ہیں، ان میں سے جن کی تلائی ممکن ہے، ان کی تلافی شروع کر دے۔ مثلاً ہے دیکھے کہ ماضی میں میری نمازیں چھوٹی ہیں یا نہیں؟ انسان جس دن بالغ ہوجاتا ہے اس دن سے اس پرنماز فرض ہوجاتی ہے، چاہے دہ لڑکا ہویا لڑکی ہو، لڑکے کا بالغ ہوتا ہے کہ اس پرعلامات بلوغ

ظاہر بوجائیں اور لڑکی کا بالغ مونا سے بے کہ اس کے ایام مامواری شروع مو جائیں، اور بالغ ہوتے ہی دونوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لہذا تفصیلی توبہ اس دن سے بلے بدر کھے کہ جس دن سے بالغ ہوا ہوں ، اس دن ہے آج تک میری کوئی نماز چھوٹی ہے یانہیں؟ اگرنہیں چھوٹی تو اس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے، اور اگر چھوٹی ہیں تو پھراس کا حیاب نگائے کہ میرے ڈے کونی نماز کتنی باقی ہیں، اگر پوری طرح ٹھیک ٹھیک حساب لگانامکن نہیں ہے تو پھرمخاط اندازہ لگائے، اگر بالغ ہونے کی تاریخ یادنہیں ہے تو پھر چودہ سال کی عمر کے بعد ہے حباب لگائے ، اس لئے کہ جارے علاقوں میں جودہ سال پورے ہونے پر بیجے بالغ ہوجاتے ہیں۔الہذا بیاندازہ لگائے کہ چودہ سال کی عرے لے کرآج تک متنی نمازیں قضا ہوئی موں گی، اس کا ایک محاط اندازہ لگائے، اندازہ لگانے کے بعد کس کانی میں نوٹ کرلے۔مثلاً اندازہ لگانے کے بعد پیۃ چلا کہ تین سال کی نمازیں ہاتی ہیں، اب کا بی کے اندرلکھ لے کہ تین سال کی نمازیں میرے ذہبے ہیں، اور پھر آج ہی ہے ان کوا دا کرنا شروع کر دے۔ یہ قضاء عمری کہلاتی ہے۔

# تضاءعرى اداكرف كاطريقه

قضاء عمری کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضاء نماز پڑھنا شروع کردے، مثلاً فجر کے ساتھ فلمر، عصر کے ساتھ عمر، مغرب کے ساتھ عشاء۔ اور ہر قضاء نماز کی

نیت کا طریقہ یہ ت کے متاز افجر کی نماز قضا کر رہا ہے تو یہ نیت کرے کہ میرے والے حتنی افجر کی نماز پڑھ ذہرے حتنی افجر کی نماز پڑھ رہا ہوں ، اس طرح خبر کی نماز پڑھ رہا ہوں ، اس طرح خبر کی نماز تضاء کرتے وقت رہنیت کرے کہ میرے وہ کے ظہر کی جتنی نماز کر ہاں اس میں سے سب سے پہلی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں سن مرح میں نہت کرے ، اور الحلے روز پھر کی جو سے دور پھر کی نیت کرے ، اور الحلے روز پھر کی نیت کرے ۔ اور الحلے روز پھر کی نیت کرے ۔

### نمازوں کے فدید کی وصنیت

اور اپنی کا بی سے اندر بیت ریکھدے کہ میں آج کی تاریخ سے تضاء عمری شروع کر رہا ہوں اور مر ماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ رہا ہوں ، اور تین سال کی نمازیں میہ سے ذہ تن قض ہیں ، اگر قضاء نمازیں پوری ہونے سے جملے میرا انتقال ہوجائے تو بینے نمار ، ان کا فدید میر سے ترکہ میں سے اداکر دیا جائے۔ اگر آپ نے بیدوست نہیں بھی تو پھر وارثوں کے ذہ میں بواجب نہیں ہوگا کہ وہ آپ نے بیدوست نہیں بھی تو پھر وارثوں کے ذم بیدواجب نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی نمازوں کا فدید تک تمہارا الل اس وقت تک تمہارا الل اس وقت تک تمہارا الل اس کے بعد سے وہ ، رانہیں رہتا بلکہ تمہارے وارثوں کا ہوجاتا ہے تو اس تہاری آئی میں صرف ایک تمہانی کی حد تک تصرف کرتا جائز اس میں صرف ایک تمہائی کی حد تک تصرف کرتا جائز الرتم نے نمازوں کا فدید ایک تمہائی سے ، ایک تمہائی سے ، ایک تمہائی سے نے دو وہ سے نہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے مل گئے ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے مل گئے ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے مل گئے ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے مل گئے ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے مل گئے ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے مل گئے ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں رو بے مل گئے

ہوں، تب بھی ان پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ تمہاری نماز وں کا فدیہ ادا کریں۔
ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہاری نماز وں کا فدیہ ادا کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔
اس لئے ہر شخص کو یہ وصنت کھی جائے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنی نماز وں کی تضاء نہ کرسکا تو میں وصنیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے میری نماز وں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اور ساتھ میں نمازیں پڑھنا شروع کردو، اگر یہ دو کام کر لئے تو بھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر بالفرض نمازیں پوری ہونے سے پہلے ہی وفات ہوگی تو انشاء اللہ معافی ہو جائے گی۔لین اگریہ دو کام نہ کئے، نہ تو وصنیت کی اور نہ ہی نمازوں کو ادا کرنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسے عظیم الشان فریضے سے یہ خض عافل ہے۔

ہے کہ نماز جیسے عظیم الشان فریضے سے یہ خض عافل ہے۔

ہے کہ نماز جیسے عظیم الشان فریضے سے یہ خض عافل ہے۔

ہے کہ نماز جیسے عظیم الشان فریضے سے یہ خض عافل ہے۔

دنیا کے سارے کام دھندے چلتے رہیں گے، لیکن ہرانسان کے لئے سب سے ضروری کام میہ کہ دہ مید کھے کہ میرے ذھے کتی نمازیں باقی ہیں، اگر باتی ہیں تو آج ہی سے ان کوادا کرنا شروع کر دے، کل پر نہ ٹالے۔ یہ شیطان بڑی مجیب نیز ہے، یہانسان کواس طرح بہکا تا ہے کہ انسان کو پہیہ بھی نہیں چلآ کہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے، چنانچہ یہ شیطان مسلمان کے دل میں یہ خیال نہیں چاآ کہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے، چنانچہ یہ شیطان مسلمان کے دل میں یہ خیال نوالے گا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کو جھوڑ کہ نماز ویسے تو بڑی

پڑھو، لہٰذا آج تو ذرا طبیعت مائل نہیں ہے، کل سے نماز شروع کریں گے، یا
پرسوں سے شروع کریں گے، کیونکہ اگرتم نے نماز شروع کر کے کل کوچھوڑ دی تو
الٹائم پر وہال ہوگا، لہٰذا ابھی مت شروع کرو، پہلے قلال کام نمٹالو، اور ہفتہ وس
دن کے بعد شروع کرو گے تو بھر پابندی ہو جائے گی۔ اس طرح شیطان ٹالٹا
رہتا ہے، چٹانچہ جس کام کی دجہ سے نماز کو ٹلایا تھا، جب دہ کام ہوگیا تو اگلے
ہفتہ اور کوئی کام سرینے آجائے گا، اس طرح شیطان آج کوکل پر اور کل کو
پرسوں پر ٹلاتا ہی جدا جائے گا اور پھرزندگی بھروہ 'دکل' نہیں آتی۔

## آج کا کام کل پرمت ملاؤ

کام کرے ہ راستہ بہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہے ، اس کو ٹلا نانہیں ہے ،
اس کام کو آج بی ہے ورا بھی ہے اور اس وقت ہے شروع کر دیا جائے جب تو
وہ کام ہو جائے گا ، بیکن اکر تم نے اس کو ٹلا دیا تو اس کا انجام ہیہ ہوگا کہ پھر وہ
کام نہیں ہو یائے گا ۔ کا وجہ ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فر مایا:

ادا اصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا امْسَيُتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَعُدَّ اهْسَكُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُنُوْرِ

المجنی جب تن کا دقت : وتو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کا وقت ہوتو صبح کا انتظار منہ کرو، اور اپنے آپ کوقبر والول میں سے مجمو، گویا کہ میں آج قبر میں

جانے والا ہوں ، لہذا کسی کا م کوٹلا و نہیں۔

### صحت اورفرصت كوغنيمت حانو

بہرحال! جب گزشته زماند کی نمازیں ادا کرنی ہی ہیں تو پھر انظار کس بات کا ہے؟ جب یہ ضروری کام ہے تو اس کوفورا کرو۔ اب تو الله تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، کیا پیتہ کل کو بیماری آجائے اور اس کی دجہ ہے نماز ادا نہ کرسکو۔ اب تو الله تعالیٰ نے فراغت دے رکھی ہے، کل کو یہ فراغت باتی رہے یا نہ رہے۔ ابھی تو الله تعالیٰ نے نماز دن کی تلافی کا جذبہ دیا ہوا ہے، کل کو یہ جذبہ باتی رہے یا نہ رہے، لہذا جب نماز دن کی ارا یکی کا خیال آیا ہے تو اس کو الله کو بیا نہ رہے یا نہ رہے وارای دفت سے شروع کردو۔

# قضاءنمازوں کی ادائیگی میں سہولت

پھر تضاء نماز کے لئے اللہ تعالی نے بیہ ہولت رکھی ہے کہ اس کواجیے وقت میں بھی پڑھا جاسکتا ہے جس وقت میں دوسری نمازیں نہیں پڑھی جاسکتیں، مثلاً جبع صادق کے بعد سے طلوع آ فقاب تک کو اُنفل یاست پڑھنا جائز نہیں، مثلاً جبھ صادق کے بعد سے طلوع آ فقاب تک کو اُنفل یاست پڑھنا جائز نہیں، لیکن تضاء نماز کی اس وقت بھی اجازت ہے، یا مثلاً عوسر کی نماز کے بعد سے غروب آ فقاب تک کو کی نفل یاست نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ طواف کی دوگانہ بھی عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں، جکہ اگر کس نے عصر کی نماز کے بعد کی دوگانہ بھی عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں، جکہ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد کئی طواف کر لئے جی تو اس کے لئے تھم میر ہے کہ دوہ معرب کی نماز کے بعد

تمام واجب طواف ایک ساتھ اوا کرے، لیکن قضاء نماز اس وقت بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہوات اور آسانی ای لئے دی ہے کہ مسلمان کو جب بھی اپنی قضاء نمازوں کو اوا کرنا شروع اپنی قضاء نمازوں کو اوا کرنے کا خیال آئے تو وہ ای وقت سے اوا کرنا شروع کردے، اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

# بيدار ہوتے ہی پہلے نماز فجر ادا کرو

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بیارشاد یادر کھنے کا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے جن کی نمازی کسی وجہ سے قضاء ہوتی رہتی ہیں۔فرمایا کہ:

مَنُ نَامَ مَنُ صَلَاةٍ أَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِذَّ ذَٰلِكَ وَقُتُهَا۔

(مصنف بن الي هية ، ج٢ م ١٢٠)

لین اگر کوئی شخص نماز سے سوگیا اور نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزر گیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزر چکا تھا، یا کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا اور اس وقت یا آیا جب نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو ایسے شخص کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جی کہ وہ بیدار جو اور جس وقت اس کو یا و آت نے تو فورا نماز پڑھا یا د آیا، اس کے لئے نماز کا وقت پڑھ لے، کیونکہ جس وقت اس کو نماز پڑھنا یا د آیا، اس کے لئے نماز کا وقت وہی ہے۔

# فجرك لئے بيدار ہونے كا انظام كرلو

مثلاً کوئی شخص المضے کے لئے پورا انظام کر کے سوئے، یعنی کمی شخص کو جگانے کے لئے کہدویا، اور گھڑی کا الارم بھی لگا دیہ لیکن اس کے باوجود وقت پر آئی نہیں تھلی، اور اس وقت آئی کھلی جب سورج نکل چکا تھا، تو چونکہ بیدار ہونے کا انظام کر کے سویا تھا، اس لئے انشاء اللہ گناہ نہیں ہوگا، بشر طیکہ جیسے ہی آئی کھلے تو اس وقت پہلا کام یہ کرے کہ وضو کر کے نماز اوا کرے، اس لئے کہ اس کے لئے بہی نماز کا وقت ہے، اس وقت بید نہ سوچ کہ نماز تھاء تو ہوئی اس کے لئے بہی نماز کا وقت ہے، اس وقت بھی پڑھوں گا قضاء ہی ہوگی، گئی، چلو بعد میں پڑھ لوں گا، اب تو جس وقت بھی پڑھوں گا قضاء ہی ہوگی، بلکہ ای وقت نماز پڑھ لے، اس کو آگے نہ ٹالے۔ اگر یہ کرلیا تو انشاء اللہ نماز گلہ ای وقت نماز پڑھ لے، اس کو آگے نہ ٹالے۔ اگر یہ کرلیا تو انشاء اللہ نماز گلہ ای وقت نماز پڑھ لے، اس کو آگے نہ ٹالے۔ اگر یہ کرلیا تو انشاء اللہ نماز گلہ کام بھی نہیں ہوگا، اور اگر بیدار ہونے کا انتظام نہیں کیا تھا تو پھر گناہ گار ہوگا۔

الله تعالی نے قضاء نماز کے لئے اتن آ سانیاں رکھدیں تا کہ بندے کے ذیحے نماز چھوڑنے کا وہال اور قضاء کا بوجھ نہ رہے، اس سے معلوم ہوا کہ الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم ہم پر بڑے مہر بان ہیں، اس لئے ہرمسلمان کواس کی فکر کرنی چاہئے کہ اس کے ذھے نماز کا کوئی حساب باتی نہ رہے، الله تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ آ بین۔

### زكوة كالورالوراحساب كرو

دوسری چیز '' زکو ہ'' کا بیان فرمایا، زکو ہ کی اہمیت بھی نماز کے برابر ب، جہاں قرآن کر یم میں نماز کا حکم آیا، اس کے ساتھ ذکو ہ کا حکم بھی آیا، فرمایا:

# وَ أَقَيْمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ . (سورة الرّه)

''زلاۃ'' کا بھی یہی تھم ہے کہ تکمیل توبہ کے لئے بیضروری ہے کہ آدی ٹھیک ایک ایک پائی کا حساب کر کے ذلاۃ ادا کرے۔ ہمارے معاشرے ہیں ذکلاۃ کے بارے ہیں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے، جومسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ذکلاۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں اور ذکلاۃ نکا لئے ہیں، وہ بھی ذکلاۃ کا پورا حساب صحیح کر کے بہت کم نکالتے ہیں، بلکہ ویسے ہی اپنے مال کا اندازہ کرکے ذکوۃ نکالنے کا پورا صحیح کر کے بہت کم نکالتے ہیں، بلکہ ویسے ہی اندازہ کرکے زکوۃ نکالنے کا پورا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اندازہ کرکے کہ نیادہ روائے ہے، حال نکہ ذکلاۃ نکالنے کا پورا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انہا کا پورا صحیح حسب کرکے پھرزگوۃ نکالنی جا ہے۔

# ز کو 5 کی اہمیت

بم نے یہاں ''بیت المکرم مجد'' کے احاطے میں ''مرکز الاقتصادی ' سیانی'' کے نام ے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے، اس ادارہ سے ایک فارم شائع کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوۃ کا حماب کس طرح لگایا جائے، اور زکوۃ کون کونی چیزوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس کا ایک کمپیوٹر پروگرام بھی بنایا گیا ہے، ضرورت کے وقت اس سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ بہرطال! تکمیل توبہ کا ایک لازی هفته یہ ہے کہ مال کا پورا پورا حمانب کرکے ذکوۃ نکالی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی الشعلیہ وسلم ونیا سے جاتے جاتے اس بات کی نفیحت فرما رہے ہیں کہ نماز اور زکوۃ کا اہتمام کرو۔ یہ دو چیزی تو حضور اقدی صلی الشعلیہ وسلم نے حقوق اللہ کے بارے کرفرما بھی ذکر فرما بھی۔

### غلام اور باند بوں کا خیال رکھو

اس کے بعد تیسری چز ''حقوق العباد'' میں سے بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشادفرمایا:

### وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ \_

اس کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو جو تہہارے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ ہے''غلام''اور''بائدی'' مراد ہوتے ہیں، قرآن کریم میں بھی یہ نفظ ای معنی میں بار بار استعہل ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھیں جوانسان کی ملکیت ہوتی تھیں، لہٰذا اس لفظ کے طاہری معنی یہ ہیں کہ غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھو،ان کے ساتھ حسن سلوک کرواوران کے حقوق یوری طرح ادا کرو۔

# "مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ" مِن تمام ماتحت واخل بين

ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ يہاں پر لفظ "مامكنگ أينمائنگم" ميں صرف غلام اور بائد يوں كى بات نبيں ہے، بلكه اس لفظ سے ہرطرح كے ماتحت مراد ہيں۔ چنا نچه حضرت والد صاحب رحمة الله عليه "مَامَلَكُ أَيْمَائكُم "كا ترجمه إلى تحت لوگ" سے كيا كرتے ہے، للذا نوكر، طازم، سب اس ميں وافل ہيں۔ "ماحت لوگ" سے كيا كرتے ہے، للذا نوكر، طازم، سب اس ميں وافل ہيں۔ اس طرح جو خض دوسر كوكوں پرامير ہو، اس امير كے ماتحت جتنے لوگ ہوں، وہ سب اس ميں وافل ہيں، كونكه الله وہ سب اس ميں وافل ہيں، اور اس ميں "خوا تين" بھی وافل ہيں، كونكه الله تعالى نے گھر انے كا امير مردكو بنايا ہے اور عورت كواس كا ماتحت بنايا ہے، للذا اس لفظ ميں عورتيں بھی وافل ہيں۔ بہر حال! حضور اقد س صلی الله عليه وسلم نے اس لفظ ميں عورتيں بھی وافل ہيں۔ بہر حال! حضور اقد س صلی الله عليه وسلم نے كانا جامع لفظ بيان فرمايا جس ميں تمام ماتحتوں كے حقوق وافل ہو گئے۔

#### ماتحت ابناحق نهيس ما نگ سكتا

اس لفظ کے ذریعہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے بیا دیا کہ جولوگ بھی تمہاری ماتحق میں ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکم بنایا ہے، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھو۔اس کی تاکید اس لئے فر مائی کہ جوآ دمی برابر کا ہوتا ہے، وہ ت کی بھی وقت اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، لیکن جو پیچارہ ماتحت ہوتا ہے، وہ ت کی بھی وقت اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، لیکن جو پیچارہ ماتحت باس کے نئے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں تمہارا رشید اور ورجہ حائل ہے، اس کے نئے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں تمہارا رشید اور ورجہ حائل ہے،

بعض اوقات وہ اینے حق کا مطالبہ کرنے میں بے زبان ہوتا ہے، لہذا جب تک تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تمہارے ول میں اس بات كاخيال نبيس موكاكه مجهے خوداس كے حقوق كاخيال ركھنا ہے، اس وقت تك اس کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادانہیں ہو سکتے۔

#### نوكر كوكمترمت تصوركرو

ای طرح آج کل جو ملاز مین اور نوکر ہوتے ہیں، ان کوایئے سے کمتر اورحقير مجھنا بدي جالميت كى بات ب، اگرتم نے كى كواپنا نوكر ركھا ب، جا ہے وہ گھر کے کام کے لئے ہی کیوں نہ رکھا ہو، صرف اتنی بات ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ نو کر معاہدے کا ایک فریق ہے، تم نے اس کی خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات تمہیں فروخت کی ہیں اور اس کے بدلے میں تم نے اس کو میے اور تخواہ دینے کا التزام کیا ہے، البذاتم بھی معاہرے کے ایک فریق ہواور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔

تم اورتمهارا نوکر درج میں برابر ہیں

فرض کرو کہتم کہیں بازار میں کسی دکان پر جاؤ اور دکا ندار ہے کوئی سودا خریدو،تم اس کویسے دے رہے جواور دکا ندار سودا دے رہا ہے، تو کیا اس لین دین کرنے کے نتیج میں تمہارا درجہ زیادہ ہوگیا اور دکا ندار کا درجہ کم ہوگیا؟ نہیں، بلکہتم دونوں برابر کے فریق ہو،تم یہے دے رہے ہواور وہ سودا دے رہا

ہے۔ ای طرح تمہارا طازم اور تمہارا نو کر بھی اس معنی میں تمہارے برابر کا فریق ہے۔ ای طرح تمہارا طازم اور تمہارا نو کر بھی اس معنی میں تمہارے برابر کا فریق ہے کہ تم پینے دے رہا ہے، لہذا ورجہ کے اعتبارے اس کو کھارت سے دیکھنا کی طرح بھی جائز نہیں۔

## تمہارے نو کرتہارے بھائی ہیں

ا يك صديث بن جناب رسول الشطى الشعليدوسلم في ارشادفر ما يا: إخُوانُكُمْ خَولُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلُسُيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ.

( بخارى، كتاب المتق ، باب: العبيد اخواكم الخ)

لیمی تمہارے خادم، نوکر اور ملازم، سب تمہارے بھائی ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، لہذا ان کوای کھانے ہیں ہے کھلا و جوتم کھاتے ہوا درای کپڑے ہیں ہے پہنا و جوتم کھاتے ہوا درای کپڑے ہیں ہے پہنا و جوتم پہنچ ہو۔حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے بارے ہیں بتعلیم دی، بینیں کہ اگر وہ تمہارا ملازم ہوگیا تو اب وہ جانور ہوگیا، اور پھرای کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، ارے وہ ملازم تمہارا بھائی ہے، کرو، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا جا ہے۔

## الله تعالیٰ کوتم پر زیادہ قدرت حاصل ہے

یعنی جتنی قدرت تنہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔ لبندا اگرتم اس کے ساتھ غضہ کا معاملہ کرو گے یا اس کو ہارو گے اس کے ساتھ غضہ کا معاملہ کرو گے یا اس کو ہارو گے اب یا اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم سے لیس گے۔ اب الجومسعود انصاری رضی اللہ نفالیٰ عنہ کی شان دیکھئے کہ غضہ آرہا ہے، اشتعال کی حالت میں ہیں اور غلام کو مارنے کے قریب ہیں، اور مارنے کے لئے ہاتھ المالیا ہے، لیکن جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کو آخاد تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اس وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیس نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ کہاں تو غضہ آرہا ہے اور اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہاں اس کو بالکل آزاد کر دیا۔

#### میاحمقاندخیال ہے

مجی بھی ہمارے ، ماغوں میں بیاحقانہ خیال آجاتا ہے کہ کاش ہم بھی رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ۔ یاد رکھے! بیاحقانہ خیال ہے ۔ کیونکہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کس اسفل السافلین میں ہوتے ، العیاذ باللہ ۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دیتے ہیں اس کا ظرف و کھے کر دیتے ہیں ، بیصحابہ کرائے ہی کا ظرف تھا کہ وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاحق ادا کر گئے ، صحابہ کرائے ایک ایک ایک علی سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اطاعت اور تھیل کی مثال قائم کر کے چلے گئے ، نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تامیک ایک ایک کے پران کے سارے جذبات قربان تھے۔

## زیاده سزاوینے پر پکڑ ہوگی

بہرحال، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے جاتے جاتے یہ ارشاد فرما گئے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی تلافی توبہ استعفار ہے ہو جاتی ہے، لیکن اگرتم نے اپنے ماتحتوں پرظلم اور زیادتی کرلی اور وہ ماتحت بھی بے زبان ہے جو تہمیں کھی نیس کہ سکتا تو اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ یا رسول ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کرے تو میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کرے تو میں

اس کومزا د۔ سکتا برل یا نہیں؟ حضوراقدس صلی القد علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مزاتو دے سکتے ہو گراس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری سزااس کی غلطی کے برابر بینی چاہئے ، لہذا اگر تمہاری سزااس کی غلطی ہے کم ربی تو اللہ تعالی تمہارا حتی اس فدام ہے آخرت میں دلا دیں گے، لیکن اگر تمہاری سزااس کی غلطی سے بروگ ٹی نو قیامت کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور اللہ تعالی اس زیادتی کا بدلہ تم سے دلوا کیں گے۔ بیس کر وہ صحابی جی پڑے اور کہا کہا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم! کہیں ایسا نہ ہو کہ جھ سے زیادتی ہوگی ہو، آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن کریم میں تم نے بیآ یت تلاوت نہیں گی؟

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ۞ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۞

(سورة الزلزال: آيت ١٠٨)

جوشخص ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی کرے گا، وہ آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا، اور جوشخص ایک ذرہ کے برابر بڑائی کرے گا، آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا۔ اس لئے اپنے ماتحت کو سزا تو دولیکن تول کر دو، جتنا اس کا تصور ہے، کہیں اس سے زیادہ تو سزانہیں دے رہے ہو؟ ان صحافی نے فرمایا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیتو بڑا مشکل کام ہے، میں کہاں سے برابری کا بیانہ لاؤں گا، لپندا آسان راستہ ہے کہ میں اپنے غلام کو آزاد ہی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ماتحتوں کے استے حقوق کر کھے ہیں۔

#### حضور هي كي تربيت كالماز

جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ججرت کر کے مدینه طبیته تشریف لا ئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدحضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت اُ مسلیم رضی الله تعالیٰ عنها ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کوئی خادم نہیں ہے ،ہم کیوں نہ ا بے بیٹے کوآ ب کی خدمت میں پیش کوردیں کہ بیآ ب کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچه به دونول میاں بیوی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه کو الح کر حاضر خدمت ہوئے ، اس وقت یہ بیجے تھے، انہوں نے آ کرعرض کیا کہ یہ جمارالڑ کا بڑاعظمنداور ہوشیار ہے، جمارا دل جا ہتا ے کہ یہ آپ کی ضدمت میں رہے اور آپ کے لئے بطور خادم کے کام کرے۔حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالیا، چنانجیران کے مال باپ ان کو چھوڑ کر ملے گئے۔ حضرت انس رضی الله تعالی عنه دس سال تک حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں رہے، اس عرصہ میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا روتیہ رکھا؟ اس کے بارے میں وہ خود فر ماتے ہیں

میں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ،لیکن اس عرصہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اُف تک نہیں کہا ، اور نہ ڈانٹا ،نہ ڈپٹا ، نہ کبھی مجھ سے میے فر مایا کہ ریہ کام کیوں کیا ؟اور نہ کبھی ریے فر مایا کہ ریہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ معمولی بات نہیں، کہنے کوتو آسان ہے، کین جب کوئی اس سنت پڑل سنت پڑگل سنت پڑگل سنت پڑگل کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اس کو پند چلے کہ اس سنت پڑگل کرنے کے کتنا دل گردہ چاہئے، ہم آسان آسان سنتوں پڑھل تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی حضور صلی اللہ غلیہ وسلم کی سنت ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آھیں۔

#### ایک مرتبه کا واقعه

خود حضرت انس رضی الله تعالی عنه اپنا واقعه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس کام کے لئے بھیجا کہ فلاں کام كرآ ؤ، ين گھرے نكا تو با ہر كچے كھيل تماشہ ہور ہاتھا، بيں اس كھيل تماشے بيں لك مميا اورجس كام كے لئے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے مجھے بميجا تھا وہ بمول گیا۔اب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ میں واپس آ كر بتاؤل كداس كام كاكيا موا؟ جب كافي دير كزر كي اور مي وايس نه بهنجا تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم با برتشریف لائے اور جاکر وہ کام خود کرلیا جس کے لئے مجھے بھیجا تھا، آپ وہ کام کر کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، جب میری نظرآپ علیہ پر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ جھ سے خلطی ہوگی، آپ علی نے جھے کام سے بھیجا تھا اور میں کھیل میں لگ گیا، مجھے صدمہ بھی ہوا اور قکر بھی ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر

عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! جب میں گھرے باہر نکلا تو میں وہ کام کرنا بحول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آ ب علی نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں وہ کام خود کر آیا۔ آ پ علی کے نے جھے کو نہ ڈانٹا، نہ ڈ بٹا اور نہ کوئی اور مزادی۔

#### حسن سلوک کے نتیج میں بگارنہیں ہوتا

آئ ہم لوگ تاویلیں گھڑلیتے ہیں کہ اگر ہم اپ نوکر اور اپ خادم کے ساتھ پیطرزعمل اختیار کریں گے تو وہ سرکش ہوجائے گا، وہ ہمارے سرچڑھ جائے گا وغیرہ۔ یہ دیکھنے کہ آخر بید خیال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ اگر میں تختی نہیں کروں گا تو یہ سرکش ہوجائے گا، لیکن آپ جائے تھے کہ جس حسن سلوک کا معاملہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے اندر تا دیب اور تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنا نچہ اس دس سال کے عرصے میں تادیب اور تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنا نچہ اس دس سال کے عرصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ بہر صال، یہ وہ حسن سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور حسن سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور سے علیہ کرائے کوجس کی تاکید فرمائی۔

#### حضرت ابوذ رغفاري ﷺ كوتنبيه

ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے، آپ نے حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ غلام مبثی تھا، اس کئے اس کو سے کہ دے تھے کہ اے مبثی! تو سے کر رہا ہے، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جب سے الفاظ سے تو آپ نے فر مایا: یا أباذر: فِینْ کَ المر إِنَّكَ المجاهلية ـ

اے ابوذ را تمہارے اندر ابھی تک جالمیت کی خوبو باتی ہے، اس لئے تم اپنے غلام کوجٹی کہد کر خطاب کر رہے ہو۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عند میہ سن کررو پڑے، اور پھر بعد بیس بار بار حمنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں میہ جملہ فرمایا تھا۔

## حفرت صديق اكبر رها علام برناراض مونا

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عندایک مرتبدای غلام پرناراض ہو رہے تھے اور اس کو الله علیہ وسلم نے جب سے جملد سنا تو فرمایا کہ:

#### لعانين و صديقين كلا ورب الكعبة ـ

لیعنی صدیق بھی بنتے ہواوہ لعنت بھی کرتے ہو، ربّ کعبہ کی تتم یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہونکتیں۔ اگر صدیق ہوتو لعنت نہیں کر سکتے ، اگر لعنت کر رہے ہوتو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رہے ہوتو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نب گئے اور اس غلام کوجس کولعنت کر رہے تھے، اس کوتو آزاد کیا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام اس دان آزاد کر دیئے۔

#### ماتحتول سے توہین کا معاملہ ند کرو

بہرحال! اپ غلاموں، اپ ماتحتوں اور اپ توکروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں ہمارے اوپر جو غفلت طاری ہے کہ جب چاہان کو برا بھلا کہہ دیا، جب چاہان کوگالی دیدی، یا ان کو ایسا کلمہ کہد دیا جو دل تو ڑنے والا ہو، یا ان کو تحقیر اور تو بین کے انداز میں ڈانٹ دیا، بیسب منع ہے۔ لہذا اگر تمہمارا کوئی نوکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو، بھائیوں جیسا سلوک کرو، اس کے بارے میں بیسوچو کہ ہیا بھی تمہماری طرح انسان ہے، اس کے سینے میں اس کے بارے میں بیسوچو کہ ہیا بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے بینے میں دل دھر کتا ہے، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے دل میں بھی دل دھر کتا ہے، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے بیتے میں دل میں بھی جذبات اور خیالات ہیں، اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ نوکر کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو۔

# سمغرفی تهذیب کی لعنت ہے

امیراور مامور کے درمیان، حاکم اور حکوم کے درمیان، افسر اور ماتحت کے درمیان جو دیواریں کھڑی کی جیں، وہ مغربی تہذیب نے کھڑی کی جیں، جس کے نتیج میں آج افسر کا معاملہ اپنے ماتحت کے ساتھ جانوروں جیسا ہوکر رہ گیا ہے، آج اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں بھی پھیل رہے ہیں، وہ گیا ہے، آج اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں بھی پھیل رہے ہیں، وہ رائیور کے سماتھ سلوک

آج ڈرائیور کے ساتھ جارے معاشرے میں جانوروں جیسا سلوک

ہوتا ہے۔ البتہ اہل عرب کے اندر اب تک قدیم اسلامی معاشرے کی کچھ جھلکیاں باتی ہیں، وہ لوگ اپنے ڈرائیور کو بھائیوں جیسا درجہ دیتے ہیں، چنانچہ گاڑی ہیں سفر کر کے جب کی جگہ پراتریں گے تو اس ڈرائیور ہے کہیں گے ''شکو آیا اخبی'' یعنی آپ کاشکر یہ کہ آپ نے ججھے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب کہیں کھانا کھا کیں گے آپ کاشکر یہ کہ آپ نے جھے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب کہیں کھانا کھا کیں گے آپ فررائیور کو ساتھ بھا کر کھلا کے ، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ بھی بیٹھ کر کھالیتے ہیں اور وہ باہر گاڑی ہیں جیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی

سن بیط سر طاہے ہیں اور وہ باہر و رق میں بیطا ہوتا ہے ، اس سے طاہے ق کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بیسب باتی ہمارے اندر غیراسلامی معاشرے کہ آگئی بیں۔ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی سنت وہ ہے جو اس حدیث میں بیاں ہوئی اور صحابہ کرائے کے ان واقعات سے ظاہر ہوتی ہے جو میں نے بیان کئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے جمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تہ فیتی علا فروں تے میں۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



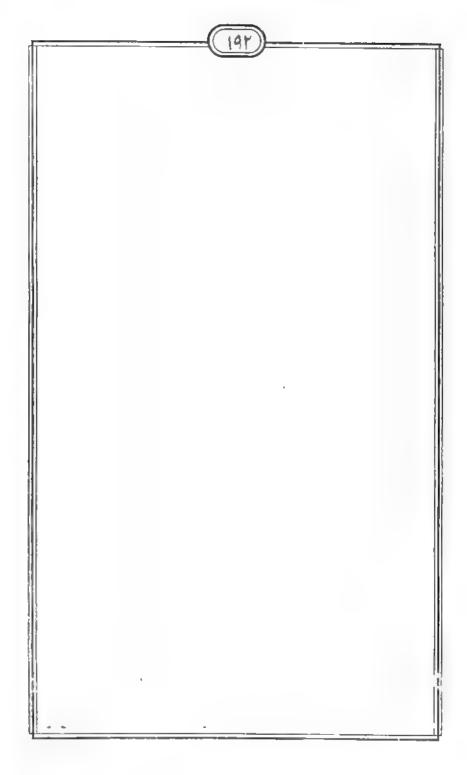



موضوع خطاب

مقام خطاب: جامع مجدبت المكرم

كلشن اقبال كراچي

ونت قطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۱۲

صفحات

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ "

# بیدد نیا کھیل تماشہ ہے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُا بِهِ اللُّهُ فَلَا مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا اللَّهَ الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُانَ سَيَدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحمَّداً عَيْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَى ألبه وأضخاب وبارك وسكم تسليما كثيرا أمَّا بَعُدًا فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِي الرَّحِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ طُ اعُلمُوا منس لُحيوة الدُّنيَا لعتْ وَلهُوا وَزيْنَةٌ

وَّنَهَاخُوْ سِكُمُ وَتَكَاثُو فِي الْآمُوَالِ وَالْآ وُلَادِ كَمْثَى غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمْ يَهِيجُ فَتَرِيهُ شُصْعَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا ۞

(سورة عديد، آيت ٢٠)

تمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشدهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين

تمهيد

### بازیچاطفال ہے بید نیامیرے آگے

چنانچەفر مايا كىڭ يە دىياوى زندگى كھيل كود ہے اور زينت اور سجاوث كا سامان ہے، اور آپس میں ایک دوسرے برفخر کرنا اور مال و دوات میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے آ کے برجے کی کوشش کرنا '' ساری دنیاوی زندگی کا حاصل بس يبي ہے۔ اس آيت كريمه ميں اس طرف اشاره فرمايا كيا كه اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کا اگرتم جائزہ لے کر دیکھو کے تو پہ نظر آئے گا کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں مختف زمانوں ہے گزرہ ہے، ایک زمانے میں کسی ایک چیز سے دل لگاتا ہے، وہی چیز اس کو جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور ای برفریفتہ ہوتا ہے، اس کے ملنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے نکل جانے ہے اس کو رنج و تکلیف اور صدمہ ہوتا ہے۔لیکن جب وہ اس دور سے گزرکر دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس چیز پرجس سے پہلے دل لگایا تھا، ہنتا ہے کہ افسوس! میں نے کس چیز پر دل لگایا تھا، اور اس کوحقیر اور ذکیل سجھنے لگتا ہے، اور اب نئ چیز ول سے دل لگا تا ہے۔ اور پھر جب یہ دوسرا دور گزر جاتا ہے اور وہ انسان تیسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے تو جن چیزوں ے پہلے دل لگایا تھا، ان پر ہے اب دل ہث گیا اور تیسری چیز کے ساتھ دل لگالیا اور اس پر فریغته بهونا شروع کر دیا اور اس وقت وه بچیلی با توں کوسوچ کر ائی بیوتونی پر ہنتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ دل لگایا تھا۔

#### زندگی کے مختلف مراحل

اللد تعالی نے سیس سے بیں پوری ان نی زندگی کے ان مراحل کو بیان فرمایا ہے، اولاً جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جب تک وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

اور پھر کھیل کود کہ بھی دوقتمیں ہوتی ہیں، ایک کھیل وہ ہوتا ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے، ایک ہار گیا اور دوسرا جیت گیا، دوسرا کھیل وہ ہوتا ہے جو بالکل بے مقصد ہوتا ہے، اس میں نہ ہار ہوتی ہے اور نہ جیت ہوتی ہے۔ بہلا مرحلہ: بے مقصد کھیل

ابتداء میں جب بچه ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے سارے شوق ایسے کھیل ہے وابستہ ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک جھنجھنا بکڑا دیا، اب وہ اس سے کھیل رہا ہے، اس میں ہار جیت کے کوئی معنی نہیں، اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں، اور وہ بچہا ہے جھنجھنے کو اپنی ساری کا کنات تجھتا ہے، اب اگر کوئی شخص اس بچے کے ہاتھ سے وہ مجھنجھنا چھین لے تو وہ بچرونا شروع کر دے گا، اور وہ یہ تیجھے گا کہ میری ساری دنیا لٹ گئ، اس نے کہ اس بچے کے سارے شوق اور سارے ار مان اس جھنجھنے ہے وابستہ ہیں۔

#### دوسرا مرحله: بالمقصد كھيل

اس کے بعد بنب بچے تھوڑا سا بڑا ہوا اور اس کو تھوڑی سمجھ آئی شروع ہوئی تو اب وہ اسکی نظروں میں بے حقیقت ہوگیا اور اس کے ساری کا نئات تھی ، اب وہ اسکی نظروں میں بے حقیقت ہوگیا اور اس سے نفرت ہوگی ، اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اب اگر کوئی شخص بازار سے اس کے لئے ایک جھنجھنا خرید کر لائے اور اس سے کے کہ میں تیرے لئے یہ جھنجھنالا یا ہوں ، تو اب اس بچے کو نہ صرف یہ کہ خوثی نہیں ہوگی بلکہ اس لانے والے پر غفہ آئے گا کہ میں کیا دودھ بیتا بچہ ہوں جوتم میرے لئے جھنجھنا لئے آئے ۔ اور اب وہی بچہا پی پہلی زندگی پر اپنے گا کہ میں میرے لئے جھنجھنا لئے آئے ۔ اور اب وہی بچہا پی پہلی زندگی پر اپنے گا کہ میں میرے حقیقت چیز ہے ول لگائے ہوئے تھا۔

اب اس بچے کی طبیعت ایسے کھیلوں کی طرف راغب ہوگئ جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں اور جس بیں ہار جیت ہوتی ہے اور اس بیں اس کا دلٰ لگا ہوا ہے، دن رات کے سارے اوقات اس بیں صرف کر رہا ہے، کوئی فخض اس کو کھیل ہے منع کرے تو اس پر اس کو خصہ آتا ہے کہ یہ کیوں منع کر رہا ہے۔

## تيسرامرحله: زيب وزينت کی فکر

اس کے بعد جب وہ بچہاور بڑا ہوا اور جوانی کا دور آگیا تو اب وہ کھیل جو بچین میں مرغوب ہے، مثلاً گئی ڈیڈا، آگھ مچولی، وغیرہ، وہ سب اب اس کی نظروں میں بے حقیقت ہوگئے، اب اگر کوئی بچہاس کو آگھ مچولی کھیلنے کے لئے بلائے تو وہ اس کو اپنی تو بین سمجھے گا اور یہ کیے گا کہ میں کیا تمہاری طرح حجموثا بچہ :وں جوتم مجھے آ تکھ بچولی کھیلنے بلارت ہو، گویا کہ اب تک جن کھیلوں کے ساتھ ولچیں تھی، وہ اب ختم ہوگئ، اب جوائی میں کھیل کود کے بجائے زیب و زینت سے ولچیں ہوگئ، مثل ہے کہ کیڑے اعلیٰ درہے کے پہنوں، فیشن کے مطابق ہوں،میراجم،میرالباس،میرے سرکے با**ل،میرے جوتے بی**رب زینت دالے ہونے جائیں ، تا کہ جب لوگ میری طرف دیکھیں تو دیکھ کرختی ہوجا کیں۔اب جوانی کے دور میں زینت ہے دلچیں ہوگئ،لیکن جوانی سے ملے اس ہے کوئی دلچیں نہیں تمی، بلکہ اس وقت تو یہ حالت تھی کہ اگر کپڑے میلے مورے ہیں تو مواکریں ، أو بی نیزهی مور بی ہے تو مواکرے ، بس اس كوتو اين کھیل سے مطلب ہے، لیکن اب بیرحال ہے کہ اگر کھیل بھی رہا ہے تو اس کا خیال بھی ساتھ لگا ہوا ہے کہ کیڑے خراب شہو جائیں، کہیں ان کی استری خراب نہ ہو جائے ، اور ہر دفت اپنے جسم اور اپنے لباس کو بنانے اور سنوار نے میں لگا ہوا ہے۔ یہ جوانی کا دور تھا۔

# چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر

اس کے بعد جب وہ اور بڑا ہوگیا اور اب جوانی ادھیر پن میں وافل ہوئے گی اور ۳۵ سال یا ۴۰ سال کی عمر ہوگئی تو اب زینت کا دورختم ہوگیا۔اب تک تو میہ خیال ہوتا تھا کہ کیڑوں پرشکن نہ آئے، اب اس طرف دھیان باتی نہیں رہا، کیڑوں پرشکنیں آ جا کمیں اور ان کی کریز ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ

# بانجوال مرحله: دولت جمع كرنے كى فكر

اور پھر جب جوانی کا دورگزرنے کے بعد بڑھاہ پے کا دور آیا تو اب
زیادہ فکراس بات کی ہے کہ مال کس طرح نیادہ جمع ہوجائے ادر میں مال اور
اولاد کی تعداد میں دوسروں ہے آ کے نکل جاؤں۔اس لئے کہ ایک زمانہ وہ تما
جب لؤگ اولاد کی کٹرت پر فخر کیا کرتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ جتنی
اولاد زیادہ ہو، اتنا ہی چھا ہے، اور اب زمانہ بدل گیا ہے، اب کٹرت اولاد پر
انٹا فخر نہیں کیا جاتا ہی نے اب اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا امریکہ
میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں بیٹا فلاں انگلش میڈ بم اسکول میں تعلیم حاصل
میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں بیٹا فلاں انگلش میڈ بم اسکول میں تعلیم حاصل
میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں بیٹا فلاں انگلش میڈ بم اسکول میں تعلیم حاصل
سے۔

#### سابقه مرحله ستهيزاري

آپ نے ایک اللہ جا انسان ایک مرحلہ ہے دوسرے مرحلہ بیل داخل ہوتا ہے تو وہ بچیلے مرحلہ کو بے حقیقت سجمتا ہے، وہی زیب و زینت جو جوانی بین برخ ماہے بیل بین پری محبوب تھی، کین برخ ماہے بیل بین پری محبوب تھی، کین برخ ماہے بیل بین پری کے بعد نہ ٹو بی کا خیال ہے، نہ کپڑوں کا خیال ہے، بلکہ جب نو جوانوں کو سنگار پٹار میں وقت ضائع کرتے ہواور سے ہوان ہے وہ کہ تھے بیں تو کہتے ہیں کہ تم اس میں اپنا وقت ضائع کررہ ہوانی کے دور میں خود بھی ان کا موں میں وقت ضائع کر کے آئے ہیں، کہ جوانی کے دور میں خود بھی ان کا موں میں وقت ضائع کر کے آئے ہیں، کیکن اب اس کو ہرا سمجھ رہے ہیں، اب ان کے دل میں اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا ہر نے مرحلے میں بینچنے کے بعد انسان پچھلے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا ہر نے مرحلے میں بینچنے کے بعد انسان پچھلے مرحلے میں بینچنے کے بعد انسان پچھلے مرحلے میں بینچنے کے بعد انسان پیسلے مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس کو تقیر اور بے حقیقت مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس کو تقیر اور بے حقیقت سے۔

## چھٹا مرحلہ: آئی تھیں بند ہونے کے بعد

اس آیت کے ذریعہ القد تعالیٰ میں سمجھا رہے ہیں کہ تم اس مرحلہ پر آکر رک گئے، حالانکہ آئیسیں بند ہونے اور قبر میں پہنچنے کے بعد آخرت کی زندگی کا مرحد شروع ہونے وال ہے، اس وقت دنیا کی میں ساری چیزیں جن پر تم دنیا میں آئیں میں اور مے تھے، جن پر فریفتہ تھے، میں سب چیزیں ای طرح ہے۔ مجھیقت نظر آئیس گیں ڈس مرح جمعوٹا بچہ جس کو دجھنجھنا 'بردا عزیز تھی، لیکن بعد میں وہ بے حقیقت ہوگیا۔ ایسے ہی آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی میہ چیزیں بے حقیقت نظر آ کمیں گی، لیکن چونکہ ابھی آ نکھوں پر پروے پڑے ہوئے ہیں، اس لئے جس مرحلہ ہے وہ گزررہا ہوتا ہے، اس مرحلہ کی دلچین کو اپنا سب کچھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس مرحلہ ہے آ گے اس کی نگاہ نہیں ہوتی ، اس لئے وہ دنیاوی زندگی سے فریب اور دھو کہ کھا جاتا ہے۔

## دنیا کی زندگی کی مثال

اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانی زندگی کے مراحل بیان فرما کر آ گے اس دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرماتے ہیں:

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهُيِجُ فَتَرَانُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا۔

یعنی اس و نیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسان سے بارش برسائی اور اس بارش کے نتیج میں خشک پڑی ہوئی زمین پر سبزہ اُگ آیا اور سبزی اور ترکاریاں پیدا ہوگئیں اور کھیت ہرے بھرے ہوگئے، وہ ہرے بھرے کھیت کسانوں کو بہت پسند آتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد وہی سبز کھیتی ذرو پڑ جاتی ہے اور زرو پڑنے کے بعد وہ کھیتی آخر میں بھوسہ بن جاتی ہے اور بے حقیقت ہوجاتی ہے۔

یمی حال اس و نیاوی زندگ کا ہے، یبال کی ہر چیز ابتداء میں بوی خوبصورت اور بوی خوشما نظر آتی ہے، کھیل بھی اچھا لگ رہا ہے، زینت بھی 4.4

ا جین لگ رہی ہے، فخر بھی اچھا لگ رہا ہے، مال و دولت بھی اچھا لگ رہا ہے،
لیکن آخرت میں جبتم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو کے تو بیسب بھوسے نظر آئے
گا۔

## مال كا پيداس كيلي كا نات ب

مثنوی شریف میں حفرت مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی انہی ہاتوں کو اور تفصیل ہے بیان فر مایا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو مال کے بیٹ میں ہوتا ہے، اس بچے میں جار ماہ کے بعد روح پڑ جاتی ہے اور وہ ایک زندہ وجود بن جاتا ہے، جس کا مطلب سے کہ اس کے پاس دل بھی ہوا تا ہے، جس کا مطلب سے کہ اس کے پاس دل بھی ہے اور اس کے اندر اپنی بساط کی حد تک سمجھ ہو جھ بھی ہے۔ اس وقت اس بچے ہے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں کوئی سوال کر بے تو وہ بچہ یہ کہ میری ساری کا نتات میں ماں کا بیٹ ہے، اس کی پوری دنیا اس ایک ڈیڑھ فٹ جگہ میں مخصر ہے، جہاں پر اس کی غذا خون کی بوری دنیا اس ایک ڈیڑھ فٹ جگہ میں مخصر ہے، جہاں پر اس کی غذا خون ہے، وہی غذا اس کے لئے لئہ یڈ اور حربیدار بی ہوئی ہے۔

# بچے کوان ہاتوں پر یقین نہیں آئے گا

اگر کوئی شخص اس بچے ہے کے کہ جس جگہ کوتم اپنی ساری دنیا اور ساری کا کنات سمجھ ہے ہو، یہ تو ایک گندی جگہ ہے اور نجس اور ناپاک جگہ ہے اور بیہ اتنی حجوز ٹی جگہ ہے کہ شیقی دنیا تمہاری اس دنیا ہے لاکھوں اربوں اور گھر بوں گن زیادہ بڑی ہے، اور پکھ عرصہ کے بعدتم اس حقیقی دنیا میں جانے والے ہو۔ یہ باتیں سن کروہ بچہ کھی ان باتوں پر یقین کرنے پر تیار نہیں بوگا، اس لئے کہ اس سنے کہ اس سنے کہ اس سنے کہ اس سنے میں دنیا آسٹی ہے، کیونکہ اس نے مید دنیا آسٹی ہے، کیونکہ اس نے مید و نیا آسٹی ہے، کیونکہ اس نے تو صرف ماں کے بیٹ کی دنیا و کھی ہے اور اسی کو وہ اپنا سب پچھ سمجھتا ہے۔

## به خون میری غذاہے

ای طرح اگراس بچ کوکوئی شخص سے کہے کہ سے خون جوتم پی رہے ہو، سے
بہت گندی چیز ہے اور ناپاک ہے، اور جب تم مال کے بیٹ سے باہر نکلو گے تو
تم خود بھی اس سے گھن کرو گے اور سے خون تمہیں پہند نہیں آئے گا۔ تو وہ بچداس
شخص کی سے بات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ سے کہ گا کہ اس خون
سے تو میری زندگی وابستہ ہے، اگر میں سے نہ پھیوں تو میں مرجاؤں، اس کے
اندر مجھے لذت آتی ہے اور مجھے مزہ آتا ہے، یہی میری غذا ہے اور اس سے
میری زندگی ہے۔

بہرحال! یہ باتیں اس بچے کی سمجھ میں نہیں آ سمیں گی اور کبھی بھی تمہاری بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔

دنیا میں آنے کے بعد یقین آنا

مير في ألد ماجد حضرت مولانا مفتى محمر شفيع ساحب رحمة الله مليه فرمايا

کرتے تھے کہ مال کا بیت جو ایک گندی جگہ ہے، اس ہے یہ جب حفرت انسان با ہرتشریف لات ہیں تو ترک وطن کے صدیے میں روتے ہوئے آتے ہیں، اس لئے کہ اس مال کے بیٹ ہے دل لگایا ہوا تھا اور اس کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا تھا، اب جب و نیا میں آگئے تو جران ہورہے ہیں کہ معلوم نہیں میں کہاں پہنچ گیا، بعد میں جب آ کھیں گھگیں تو پتہ چلا کہ مال کے بیٹ کے بارے میں کہنے والا مجھ ہے جو کچھ کہدر ہا تھا، وہ سجے کہدر ہا تھا اور واقعت وہ جگہ رہا تھا، وہ حجے کہدر ہا تھا اور واقعت وہ جگہ رہا تھا اور واقعت وہ جگہ رہا تھا تو بوئی نہیں تھی، اور حقیقت میں تو دنیا ہے ہی ہے اندر میں اب آیا ہوں، یہ دنیا تو بوئی شاندار، بوئی مزیدار اور بوئی پرلطف ہے، یہ تو بوئی خوشما اور یوئی خوشما

## رفة رفته ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی

اب پیدا ہونے کے بعد جس کمرے میں وہ مقیم تھا، ای کمرے کو سب
پڑھ بچھ رہا تھا۔ اگر اس بے سے کوئی سے کہ اس کمرے کی تو کوئی جھیت نہیں ہے، اس کمرے کی تو کوئی جھیتے ہیں۔

بڑا شہر ہے، اور اس شہر نے بیچھ بہت بڑا ملک ہے، اور ملک کے بیچھے بہت بڑی دنیا ہے، اور ملک کے بیچھے بہت بڑی دنیا ہے، اور مید دنیا جو بیس بر ار آٹھ سوم بع میل میں پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ اس بیچ نے اب تک وزی ہ سرف ایک کمرہ ویکھا تھا، اس سے چوبیس بڑار اس بیچ نے اب تک وزی ہ سرف ایک کمرہ ویکھا تھا، اس سے چوبیس بڑار قصوم بع میل میں پھیلی دوئی ہوئی ہوئی ہوت ایک کمرہ ویکھا تھا، اس سے چوبیس بڑار وہ اس کے جوبیس بڑار میں ہوس میں بیس آگئی بیکن جب اس کونظر آئے گا کہ اس کمرے جھے وہ اس کونظر آئے گا کہ اس کمرے جھے

بہت سے کمرے اور بھی ہیں، اور جب وہ اس گھر سے نظے گا تو اس کوشمر نظر آئے گا، اور جب شہر سے نظے گا تو اس کو طلک نظر آئے گا اور ملک سے نظے گا تو اس کو دنیا نظر آئے گی۔

یاور کھے! انسان کی عقل اپنے مشاہرے کی حدود کے اندر محدود ہوکر سوچتی ہے، اور صرف مشاہدہ کے اندر آنے والی چیزوں کو ہی اپنا سب پچھ سمجھ رکھا ہے ، مشاہدے سے باہر کی چیزیں اس عقل کے اندر نہیں آئیں۔

#### ایک برمسیا کا دا تعه

میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا، وہاں پر اپنے ایک عزیز سے ملنے کے لئے
ایک دور دراز علاقے کے ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ گاؤں بہت
چھوٹا تھا اور شہر سے بہت دور واقع تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی فاتون تھیں،
ان فاتون کو جب پنہ چلا کہ کراچی سے کوئی آ دی آ یا ہے تو وہ فاتون مجھ سے
طفے کے لئے آ گئیں اور جھ سے بوچھا کہ تم کراچی سے آئے ہو؟ میں نے کہا:
کی ہاں کراچی سے آیا ہوں، اس نے کہا کہ تم میر سے بیخ حسن کو جانتے ہو؟
میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، وہ کہنے لگیں کہ تم کراچی میں رہتے ہواور حسن
کونیس جانتے ؟ وہ برھیا ہے چاری یہ بجھر رہی تھی کہ جس طرح اس گاؤں میں
ہرآ دمی دومرے آ دمی کو جانتا ہوگا۔ میں نے اس بڑھیا کہ میں رہنے والا سے بھی ہر
آ دمی دومرے آ دمی کو جانتا ہوگا۔ میں نے اس بڑھیا کہ میں رہنے والا سے بھی ہر
آ دمی دومرے آ دمی کو جانتا ہوگا۔ میں نے اس بڑھیا کہ میں رہنے والا سے بھی ہر

آ دی کوئیں جانا۔ لیکن آخر وقت تک بڑھیا کو یہ بات سجھ پی ٹبیں آئی کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے دوآ دی ایک دوسرے کو کیوں نہیں جانے ؟ پیل نے سمجھایا کہ آ ب کے اس گاؤں سے میرٹھ تک جتنا فاصلہ ہے، کرا چی اتنا بڑا ایک شہر ہے، اور اس بیل تمیں سنتیس لا گھآ دمی رہتے ہیں (اس وقت اتنی ہی آب دی تھی) لیکن یہ بات اس بڑھیا کی سجھ میں نہیں آئی، کیونکہ انہی نے ساری عمر اس چھوٹے سے گاؤں میں گزاری تھی، اس گاؤں سے باہر کی کسی چیز کو قبول کرنے اور سیجھنے کو وہ تیار نہیں تھی۔

## اس برهيا كاقصورنہيں

بی کام ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے ذرا سا ملک و کیولیا، ذراسی دنیا و کیے لی، اوراب اسی دنیا کوہم سب کی سمجھے ہوئے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کے پیٹیمر ہمیں سے بتاتے ہیں کہتم نے اس دنیا میں جو دل لگارَ ما ہے، اوراسی دنیا کی حدود میں جو چکر لگار ہے ہو، اس کے آگے بھی اور کا گئات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے: و جَدَةِ عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَ اُلاَدُ صُٰ۔

(سورة ال عمران، آيت ١٣٣)

یعنی ایک جنت طنے والی ہے جس کی چوڑ ائی تمام زمین وآسان کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں آت ہے کہ جوشخص سب ہے آخر میں جنت میں واخل ہوگا، اس ہے اللہ تعالی فرام میں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں پورٹی کر ہوز مین سے وس کھنا زیادہ جنت دیدی۔وہ محض کیے گا کہ اے پروردگارا آپ ربّ العالمین ہیں اور جھ سے غداق فرما رہے ہیں؟ جونکہ وہ بے چارہ ابھی دنیا بی کی حدود کے اندر محدود تھا، اس کے نقبور میں سے بات نہیں آ عتی تھی کہ ایک اوٹی جنتی کو اس دنیا سے دس گنا زیادہ جنت مل عتی ہے۔ بہر حال! اللہ تعالی فرما کیں گے میں غداق نہیں کر رہا ہوں، واقعۃ تمہیں دس گنا زیادہ جنت دیدی ہے اور تمام اہل جنت کے مقابلے میں سب سے کم جگہ تہمیں دی جارہی ہے۔

آئی کی موڈرن تعلیم نے ہمارے دماغ استے محدود کر دیے ہیں کہ جب
ہے با تیں ہمارے سامنے کہی جاتی ہیں تو ہم جواب میں سے کہتے ہیں کہ سے بھے میں

آنے والی بات نہیں۔ ارے سے با تیں ای طرح سمجھ میں نہیں آرہی ہیں جس طرح اگر ماں کے بیٹ میں بیچے سے سے کما جاتا کہ نو ماہ بعد جس کمرے میں تم جانے والے ہو، وہ تمہاری اس دنیا ہے سز گنا زیادہ بڑا ہوگا، جس طرح وہ بات وہ ماری عقل میں نہیں اس بیچے کی عقل میں نہیں آگئی ، اس طرح سے بات آج ہماری عقل میں نہیں آرہی ہے۔ لیکن سے حقیقت ہے اور وہ کھنے والوں نے دیکھی ہے، دیکھنے والے شمہ رسول الذہ سمی الله نظید و نم میں، جنہوں نے والی نے دیکھی سے دکھے کر اس کی اطلاع ہمیں دی ہے۔

د نیاوی زندگی دھوکہ ہے

برسال اقرآن كريم الطرف توجدوا رما بكرجن چيزول علم

دل لگائے بیٹے ہو، ن وقم خودا پی آ تھوں ہے د کھے رہے ہو کہ جو چیزین ایک مرحلہ میں محبوب تمیں، وی چیزیں اطلے مرحلہ میں تمہیں قابل نفرت معلوم ہوتی جیں۔ چنا نچے قرآن کریم نے فرمایا:

> وَمَا الْحَيْوَةُ اللَّانَيَا إِلَّا مَتَاعُ اللَّهُورُدِ -(مورة الحديد، آيت ٢٠)

لیعنی دنیا کی زندگی دھو کہ کا سامان ہے، ہر وقت دھو کہ کھا رہے ہو، بجین میں دھو کہ کھایا، جوانی میں دھو کہ کھایا، بڑھاپے میں دھو کہ کھایا، اوراب بھی پیڈ ہروں کی بات نہیں مانو گے تو دھو کہ کھاؤ گے، اس لئے اس دنیا میں دل نہ لگانا۔

## حضرت مفتی صاحب کے بچین کا واقعہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه اپنین کا ایک قصه سنایہ کرت سے کہ جب میں جھوٹا تھا تو اپنے چیازاد بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس زمان میں ایسے کھیل ہوئے سے جس میں خرچ کچھ بیس ہوتا تھا لیکن ورزش پور ک ہوتی تھی۔ چنانچہ درختوں سے ''سرکنڈ ہے' تو ڈیلیتے اور پھران کو کسی او نجی جگہ ہے نیچ کی طرف لڑھکا تے ، بچوں میں اس بات میں مقابلہ ہوتا کہ کس کا سرکنڈ اسب سے آگے نکلتا ہے، جس کا سرکنڈ ا آگے نکل بات وہ جیت جاتا اور وہ بچہ دوسرے بچوں کے سرکنڈوں نچ قبضہ کرلیتا۔ اور بھران کو جب تا اور وہ بچہ دوسرے بچوں کے سرکنڈوں نچ قبضہ کرلیتا۔ اور بھران کو جب تھا کہ نے کا سرکنڈ اسب سے آگے نکل جاتا تھا، اگر اس طریقے سے بچھنکا باتا تھا۔ اگر اس طریقے سے بچھنکا باتا تھا۔ میرا بچی زاد بھائی بڑا ہوشیار تھا، بھراتا تھا، اگر اس طریقے سے بچھنکا باتا تھا۔ میرا بچی زاد بھائی بڑا ہوشیار تھا،

وہ جانیا تھا کہ کس طرح ہے سرکنڈ ایجینکا جائے تو وہ آگے نکل جائے گا، چنانچہ
وہ بھی اوپر ہے اپنا سرکنڈ ایجینکا اور میں بھی بچینکا، لیکن ہر مرتبہ اس کا سرکنڈ ا
آگے نکل جاتا اور پھر وہ میر ہے سرکنڈ ہے پر قبضہ کرلیتا، یہاں تک میں نے
جتنے سرکنڈ ہے جمع کئے تھے، وہ سب اس نے جیت لئے۔ آج بھی مجھے اس روز
کی دل کی کیفیت یاد ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ سرکنڈ ہے کیا گئے کہ میر ک
کا نکات ویران ہوگئی، میری دنیا اندھیری ہوگئی، میرا سب پچھ لٹ گیا، اس ون
کے صدمہ کی کیفیت آج بھی مجھے یاد ہے۔

#### وہاں پہ چل جائے گا

لیکن آئ جب اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کس بیوتو ٹی
اور حماقت میں جتلا تھا، کس چیز کو کا کتات سمجھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد
فرماتے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری ہوگی
اور جنت اور جہنم کے مناظر سامنے آئیں گے، اس وقت پہتہ چلے گا کہ بیز مین،
یہ جائیدادی، یہ ملیس، یہ کار فانے، یہ کاریں، یہ بنگلے وغیرہ جس پر لڑائیاں
ہور ہی تھیں، جس پر جھگڑ ہے ہور ہے تھے، جس پر مقدمہ بازیاں ہور ہی تھیں، یہ
ہور ہی تھیں، جس پر جھگڑ ہے ہور ہے تھے، جس پر مقدمہ بازیاں ہور ہی تھیں، یہ

دنيا كى حقيقت پيش نظر رڪھو

اس وقت آنکھوں پر ان دنیاوی لذہ ں کا ،ور خوشنمائیوں کا اور

خوبصور تیوں کا پردہ بڑا ہوا ہے اور اس کے نتیج میں انہی چیز وں کو سب بچھ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن ریم ہم سے بید مطالبہ کر رہا ہے کہ اس دنیا میں رہواور اس دنیا کو برقو، لیکن اس دنیا کی حقیقت کو نہ بحولو، بید دنیا بہت بے حقیقت چیز ہے۔ البتہ بید دنیا ضرورت کی جیز ہے، ضرورت کے وقت اس کو ضرور استعال کرو، لیکن اس کو دل میں جگہ مت دو، اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اس کو اپنے دل ود ماغ پرسوار مت رو، اس کو اپنے اوپر حاوی اور غالب نہ ہونے دو، اس جس دن بید دنیا تہمیں ہلاک اور تباہ کر جس دن بید دنیا تہمیں ہلاک اور تباہ کر وے گی۔

یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے بار بار انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وار ثان نبی اس کام کے نے بھیج جاتے ہیں کہ وہ آ کرلوگوں کو یہ بتا کیں کہ جس چیز پرتم مررب ہو، وہ: بت بے حقیقت چیز ہے، اس کو ضرورت کے تحت ضرورا ختیار کرو، لیکن دن رات سے اندرانہا کے بیدانہ کرو۔

## ىيەدنيا قىدخانەب

حضرت ابو ہریرۃ ہض اسہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقد س' ٹی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱلذُّنْيَا سِحنَ الْمُؤْمِنِ وجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

لیعنی میرونیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کا فرکی جنت ہے۔ جنت ہونے کا مطلب میے

ہے کہاس کی منزل مقصود ہی ہے دنیا ہے، اس دنیا ہے آ گے زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور قید خانے کا مطلب پینہیں ہے کہ مؤمن کو اس دنیا میں تکلیف ضرور ہوگی، بلکہ قید خانے کا مطلب میرے کہ بید دنیا مؤمن کے لئے ایک عارضی ربائش گاہ ہے، جیسے قید خاند عارضی ہوتا ہے، ای لئے مؤمن اس د نیاہے دل نہیں لگا تا، اور ضح ہے لے کر شام تک کی ساری محنت ای پر خرچ نہیں کرتا۔مؤمن کے لئے بددنیا قیدخانہ تو ہے،لیکن قیدخانے میں تکلیف ہونا تو کوئی ضروری نہیں ، ایسے بھی قید خانے ہوتے ہیں جس میں آ دمی آ رام سے کھانی رہا ہے اور مزے اڑا رہا ہے، جیسے آج کل جیل کے اندر A کلاس ہوتی ہے، جس میں وی آئی بی اوگ رکھے جاتے ہیں، اور ان کو وہاں وی آئی بی سہوتیں دی جاتی ہیں۔مثلا اعلیٰ درجے کے بستر ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے کھانے مہیا ہوتے ہیں، باور چی موجود ہیں، جیسا کھانا جاہیں، ان سے پکوالیں۔ کمرہ میں ائیر کنڈیشنڈ لگا ہوا ہے، اخبار اور رسالے وقت بر پہنچائے جاتے ہیں، تمام سہونتیں موجود ہیں، ہرفتم کی راحت ادر آ رام کا سامان موجود ے، کیکن اس کے باوجود وہ'' قید خانہ'' ہے۔ کوئی اگر اس آ رام دہ قیدخانے میں رہے والے سے کے کہ" آپ کوتو بہاں بڑا آ رام ٹل رہا ہے، براہ کرم آپ ساری عمریباں تشریف فرمار ہیں'' تو وہ مخص بھی بھی وہاں رہنے کے لئے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ آ رام و راحت سب کے صحیح، لیکن یہ قید خانہ ہی ہے، اور پیہ بمیشہ رہنے کی جگہ نبیں ہے، بلکہ عارضی طور پر رہنے کی جًیہ ہے، چنانچہ وہ وہاں ہے نکلنے کی فکر کرے گا۔

## مؤمن کی خواہش جنت میں پہنچنا ہے

بہرحال! حضور اقد س کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر کے قید خانہ ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر ہوں، کوئی بنگلے ہول، کاریں ہوں، دکان اور کارخانے سجی کچھ ہو، لیکن مؤمن کو میہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہوتی کہ اس کو میہ چیز چھوڑ کر جانا ہے اور میہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی کہ اس کو میہ دنیا قیدخانہ ہے، اس لئے ایک ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ میں جلد از جدد اپنے وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچ مؤمن کی میہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جدد اپنے وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچ جاؤں جواللہ تعالیٰ نے میرے لئے تیار کررکھی ہے۔

#### الله تعالى ہے ملاقات كا شوق

اس کے ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### مَنُ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبُّ اللَّهُ لِقَائِهُ

 اس سے ملنے کو پند فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے منا مر سے بغیر ممکن نہیں ،
اور موت ایسی چیز ہے کہ کون آ دمی ہے جواس کو پیند کرتا ہو، بلکہ ہم ہیں سے ہر
شخص موت کو ٹاپیند کرتا ہے ، لہذا اس کا مطلب تو بیہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اس
معیار پر پورانہیں از سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پیند کرے۔

حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے جواب ویتے ہوئے فرمایا: اے عائشہ! (رضی الله تعالیٰ عنها) اس کا یہ مطلب نہیں ہے جوتم سجھ ری ہو، بلکداس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مؤمن الله تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کا اور جنت کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں جلدی ہے اس مقام تک پہنے جاؤں، ملاقات کو بیند کرنے کا یہ مطلب ہے، جبکہ کا فرک دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی، یا تو کا فرکواس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے، اور اگر اس کو آخرت کا بیتین ہوتا ہے تو اس کو یہ دھڑ کہ اور خطرہ لگا ہوتا ہے کہ کہیں جھے وہاں پر جہنم میں نہ ڈالا جائے، ای وجہ سے کا فرکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جومزے اڑانے میں، یہیں پر اڑالو، بقول کسی کے:

بابر بعیش کوش که عالم دوباره نیت

نیکن جوالقد تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو دنیا اور آخرت کی حقیقت حال معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن وطن اصلی کی طرف مائل رہتا ہے اور وطن اصلی میں جانے کا شوق ان کے دل میں رہتا ہے۔

#### الحمد للدوفت قريب آرباب

حفرت موال تا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه، جو بهت برا سے برزرگ گزرے بیں اور ان کے حالات اور واقعات برائے بجیب وغریب بیں، کی مختص نے ان کی داڑھی کے سفید بال دیکھ کر ان سے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہوگئے ہیں۔ انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں! بال سفید ہوگئے ہیں، انہدلند وقت قریب آرہا ہے، منزل قریب آرہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وظن اسمی کی طرف جانے کے اشتیاق اور انتظار میں ہیں، اس لئے کہ مؤمن سے جا ہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے حضور پہنچ جاؤں اور وہاں پر اس کے کہ مؤمن سے جا ہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے حضور پہنچ جاؤں اور وہاں پر میری حاضری ہوجائے۔ ببرحال اس ونیا میں رہو، ونیا کو برتو، ونیا کے حقوق ادا کرو، لیکن اس ونیا کو این خوا نے دو۔

## ترك د نیامقصودنہیں

لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آ دمی دنیا چھوڑ کر جنگل میں جاہیتے، یا دنیا میں کا یہ مقصد نہیں ہے، یا دنیا میں کا دھندا جھوڑ ہمتے، یا دیوی بچول کو جھوڑ ہمتے، یا دنیا کے تعلقات کو خیر آ باد کہدے یا در سے ان میں ہے کوئی چیز مطلوب نہیں، اگر یہ چیزی مطلوب اور مقصود : و تیں تہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگ نہ مطلوب اور مقصود : و تیں تہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگ نہ گزارتے ، آپ عین تہ تہ دنیا میں رہے ہوئے ہی بجھ کی کھا کیا، آپ عین کے بیوی بچ بھی تجارت بھی کی ، زراعت بھی کی ، مزدوری بھی کی ، آپ عین کے بیوی بچ بھی

تھ، آپ کے تعلقات بھی تھ، آپ کے دوست احباب بھی تھے، لہذا میہ چزیں مطلوب نبیں۔

#### ونيا دل و د ماغ پرسوار نه ہو

بلکہ مطلوب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہاک نہ ہو، انہاک کا مطلب میہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ ول پر مسلط ہے کہ سے ونیاکس طرح ہے زیادہ ہے زیادہ حاصل کروں؟ آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں آتا، به بات نہیں ہونی جائے ۔ البذا بر مخص این دل کو شول کر دیکھے کہ کیا چوہیں گھنٹے کی سوچ بچار میں بھی پیرخیال بھی آتا ہے کہ جب ہم وہاں آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ جنت ہوگ، جہنم ہوگ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ کیا ان باتوں کا خیال آتا ہے یانہیں؟ اگر خیال آتا ہے تو ہے و کیھو کہ دوسرے خیالات کے مقالبے میں ان خیالات کا کیا تناسب ہے؟ مثلاً <u>چوہیں گھنٹوں میں سے چھے گھنٹے تو سونے کے نکال دو، باقی اٹھارہ گھنٹوں میں</u> ے کتنا وقت ایسا گزرتا ہے جس میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب د بی کا نصور آتا ہے۔ اگر آخرت کا خیال اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال تہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہاک ہے، یہ اعلماک درست نہیں ، اس انہاک ہے بچو۔

دنیا ضروری ہے، کیکن بیت الخلاء کی طرح

یا در کھئے! یہ دنیا ضروری تو ہے، اس دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے،

اس لئے کہ اگر ہیہ ہوت کیے زندگی گزارے گا، کھانا نہ ہوتو کیے زندہ رہے گا، الرکمانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا تو کیے زندہ رہے گا، البذا دنیا کی ضرورت تو ہے، لیکن دنیا کی ضرورت الی ہے جیے مکان کے اندر بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کی مکان میں بیت الخلاء نہ ہوتو وہ مکان ناقص ہے، لیکن آ دمی مکان میں بیت الخلاء اس سے ضرورت ہوتی ہے، لیکن آ دمی مکان میں بیت الخلاء اس لئے بناتا ہے تا کہ اس سے ضرورت پوری کرے، البتہ اس کا مطلب بینہیں ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے بعد صبح ہوری کرے، البتہ اس کا مطلب بینہیں ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے بعد صبح اندر کیا گیا آ رام کی چیزیں لگاؤں، کی طرح اس کو آ راستہ کروں ۔ لبذا بیت الخلاء اتنا ضروری نہیں ہے کہ آ دمی اس کی سوچ میں جنہمک ہوجائے ۔ اس طرح الی کا الی دنیا کی میں ضروری ہے، لیکن بیات خلط ہے۔ اس کو دنیا کی کوچ میں جنہمک ہوجائے ۔ اس طرح اس کی سوچ ہیں جنہمک ہوجائے ۔ اس طرح اس کی سوچ ہیں جنہمک ہوجائے ۔ اس طرح اس کی سوچ ہیں خلط ہے۔

دوسری بات یہ ب کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ای دنیا کو دین بنانے کے نیخ بنا دے ، تا کہ اس ونیا کو ہم آخرت کے لئے زینہ بنالیس ، اور اس دنیا کو جنت کے اعلی درجات تک چینچنے کے لئے سیرهی بنالیس ۔

## حضرت فاروق اعظم ﷺ کی دعا

حسنرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندنے اپنے دور حکومت میں قیصر و کسریٰ کے ممالک فتح کئے جو اس زمانے کے سپر پاور تصور کئے جاتے تھے۔

آ یہ نے بیک وقت دونوں ہے لڑائی کی اور دونوں کو فتح کیا، اور دونوں کے خزانے لا کرمسجد نبوی صلی الله علیه وسلم میں لا کر ڈھیر کئے گئے ، ایک مرتبه جوسونا جاندی آیا اور اس کو جب مبحد نبوی علیه میں رکھا گیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت فارول اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه اس کے ڈھیر کے بیچھے حبیب گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سونا جاندی کو دیکھ کرآ ہے نے اللہ تعالی ہے دعا کی كهاب الله! اس دنياكي بجهي نه بجهي محبّت تو آب نے ہماري سرشت ميس واخل فرمائی ہے، وہ محبت تو باتی رہے گی ، اس محبت کے زائل ،ونے کی ہم آپ ہے دعانہیں کرتے لیکن ہم آ ب ہے بیددعا کرتے ہیں کہاےاللہ! بیدونیا جوآ پ ہمیں عطا فرمار ہے ہیں، اس کو ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنا ویجیحے، ہم پینہیں کہتے کہاس کی محبّت بالکل ختم کر دیجئے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہاس دنیا کوآخرت کا زینہ بناد يحجے \_

#### اس دنیا کوآخرت کا زینه بناؤ

اس دعا کے اندر آپ نے دنیا کی ساری حقیقت کھول دی، وہ یہ کہ اگر مید دنیا بذات خود آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اس کی نوازش اور اس کا کرم ہے، لیکن اس دنیا کو اس طرح استعال کرو کہ وہ دنیا تمہاری آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائے، بیرنہ ہوکہ اس دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے حکم کوبھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی القدعلیہ وسلم کے فرمان کوبھی چھوڑ دیا۔

## حرام طریقے ہے دنیا حاصل نہیں کرونگا

اب دیکھنا ہے ہے کہ یہ یہ دنیا کس طرح دین بن عتی ہے اور کس طرح آ فرت ماے کا ذریحہ بن عتی ہے؟ اس مقصد کے لئے ان دو ہاتوں کو پتے ہاندھ لیس، ایک یہ کہ اس بات کا عبد کرلیس کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ رو پیمہ ہو یہ پیسہ بو، اسباب بویا سامان بو، وہ نا چائز طریقے سے حاصل نہیں کرتی ہے، خرام طریقے سے حاصل نہیں کرتی ہے، خراود کے ذریجہ، خدرشوت کے ذریعہ، نہ جوت بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ دے ذریعہ، نہ جھوٹ بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ دے تر، نہ کی کی دل آری کرے، نہ کسی کا دل دکھا کر، اس بات کا عبد کرلیس کہ زندگی جرایک پیسہ بھی اس طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو

#### حرام کاموں میں استعمال نہیں کرونگا

دوسرے اس بت کا عہد کرلیں کہ جو چیز حلال طریقے ہے آئے گ،
اس کو حلال طریقے ہے استعال نہیں کروں گا، حرام طریقے ہے استعال نہیں کروں
گا، ناجائز طریقے ہے، ستعال نہیں کروں گا، اور اس چیز پر القد جل شاخہ کا شکر
اوا کروں گا، جو نعمت سے گی اس پر سے نہوں گا کہ یا القد! میں اس قابل نہیں تھا
کہ جھے یہ چیز دن جا ۔ ، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، اس پر آپ کا
شکر اوا کرتا ہوں۔

## اللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُو لَكَ الشُّكُرُ

بہر حال! دنیا کی محبت کودل سے نکالنے اور دنیا کی محبت کے مذموم نتائج سے بچنے کا طریقہ میہ ہے کہ اس دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال طریقے سے خرچ کرو، اور جو حلال طریقے سے حاصل ہو، اس پر اللہ تعالٰی کاشکر ادا کرو۔

#### قارون كاكيا حال ہوا؟

قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا سر مایہ دارتھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی جابیاں طاقت ورلوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جابیاں بھی بڑی وزنی بنائی جاتی تھیں ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بیدودلت تو اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لئے اس پر نہ اتراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پیند نہیں فرماتے ہیں ، اور اس نعت پر الله تعالى كاشكرادا كرواوراس نعمت كوالله تعالى كي معصيت ميں صرف مت كرويه ان تصحتوں کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے ، اور میں نے اپنی توت بازو سے اس کو حاصل کیا ہے، لہذا اس پرشکر کیوں ادا کروں؟ چنانچہ قارون پی دولت پر اتر اے لگا اوراس نے تکبرشروع کر دیا اوراس مال کواپئی قوت با ' و کا متیجہ قرار دیا۔ اس کا نتجہ یہ جوا کہ اللہ تعالی نے ای مال کواس کے لئے عذاب بنا دیا، زلزلہ آیا اور

اس کے سارے خزانے زبین میں دھنس گئے، یہ تو قارون کی دولت تھی جواہے لے ڈولی۔

# حضرت سليمان عليه السلام كوبهي دنيا ملي

دوسری طرف حضرت سلیمان علیه السلام کو دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور اللہ حکومت ان کو حکومت اور اللہ حکومت کی اور کونہیں دی گئی، چنانچہ انہوں نے خود بیدعا کی تھی کہ:

هَبُ لِيُ مُلُكاً لَا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِّنُ بَعُدِيُ (سرراس، آيت٣٥)

لیعنی اے اللہ! مجھے ایک سلطنت عطافر ماہیے کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کونہ
طف ایسی سلطنت مانگنے کا منشا یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اتنی ہوی
دولت اور اتنی ہوئی سلطنت ہونے کے بعد اس دولت اور اس دنیا کو کس طرح
دین بنایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جب ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو
حاصل ہوگئی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر،
پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانے
پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانے
ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تی فی کے حضور سرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں
ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تی فی کے حضور سرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں

رَبِ اَوُذِ عَنِي اَنُ اَشُكُو نِعُمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمُتَ عَلَى اللَّهِ اَنْعُمُتَ عَلَى اللَّهِ الْعَمْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### دونول میں فرق

دونوں میں فرق ویکھے کہ بید دنیا قارون کے پاس بھی تھی، اور بید دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، لیکن قارون کی دنیااس کوز بین کے اندر دھنسانے کا سبب بن گئی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں بھی پینیمری کا مرتبہ عطا کیا اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بن گئی۔ سبب بن گئی۔

#### زاوىية نگاه بدل لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ'' دین'' زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، یہ دنیاوہی رہے گی،لیکن اگرتم ذرا سازاویۂ نگاہ بدل لو گے تو وہی دنیادین بن جائے گی۔اس کی مثال بیدیا کرتے تھے کہ جیسے آج کل ایک تصویریں ہوتی بین کداگران کوایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ کعبر شریف کی تصویر ہے، اور اگرائی تصویر کو دوسرے رُخ سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ دوضہ اقدس کی تصویر ہے، در اگر تیسرے رُخ سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ مسجد اقصلی کی تصویر ہے، حالانکہ وہ آیک بی تصویر ہے، لیکن زاویے نگاہ کے بدلنے سے اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح اس ونیا کے اندر زاویے نگاہ بدل لو، تو بہی دنیا ''وین' بن جاتی ہے اور گرت کا ذینہ بن جاتی ہے۔ وار

#### زاوية نگاه بدلنے كاطريقه

پھراس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زادیے نگاہ کو بدلا جائے ، فر مایا: اگرتم تجارت کررہے ہو یا ملازمت کررہے ہوتو اس کے اندر بینیت کرلو کہ بیتجارت اور بیرمل زمت میں اپ اور اپ بیوی بچوں کے ان حقوق کی ادا نیگی کے لئے کررہا ہوں جواللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عائد کئے ہیں۔ اور میں اس تجارت میں حلال طریقے سے کمانے کا اہتمام کروں گا، نا جائز طریقے سے ایک بیسہ بھی مہیں مکاؤں گا، اس نیت اور انتمام کے بعدتم جوتج رت اور ملازمت کررہے ہو، میں عبادت اور یہی دین بن گیا۔

یا مثلاً گھر میں و سے ، یہ کا وقت آیا، اب کونا کھانا ہمی و نیا ہے۔ کونسا انسان ہے جو کھان کیز سے سے کا فرانسان ہمی کھانا کہ میں انسان ہی کھانے ہیں واست و فاجر اور غافل انسان ہی ھانا کھاتا ہے، لیکن اس کے کھانے سے ، ولد

#### کھانے پرشکرادا کرو

جب كمانا كما چكوتوبيدها بروعو:

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَ آلُونَا وَكَفَانَا وَ آوَانَا وَالْوَانَا وَال

ایعنی اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا۔ بعض روایتوں میں لفظ اور روز قَفَا کا اضافہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رزق دیا، 'رزق' دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا ہمیں اس میا اور ہمارے پاس آیا، اور 'انطقعَنا'' کا مطلب یہ ہے کہ اس رزق کو کھانے کا موقع فراہم کیا۔ ورنہ یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ' رزق' تو حاصل ہے، دستر خوان پر موقع فراہم کیا۔ ورنہ یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ' رزق' تو حاصل ہے، دستر خوان پر

اعلی درج کے کھانے پنے ہوئے ہیں، بریانی ہے، پلاؤ ہے، تورمہ بھی ہے،
کباب بھی ہے، کین معدہ خراب ہے اور پر ہیزی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز نہیں کھا کتے اب "رُزَفَا" تو پایا گیا، لیکن "اَطْعَمَناً" نہیں پایا گیا، رزق موجود ہے، لیکن کھانے کی سکت نہیں ہے، لہذا اس نعت پر بھی اللہ کاشکر اوا کرو۔ اور جب کھانا کھانے کے سکت نہیں ہے، لہذا اس نعت پر بھی اللہ کاشکر اوا کرو۔ اور جب کھانا کھانے کے بعد وس پر شکر اوا کرلیا تو اب وہ پورا کھانا عبادت بن گیا اور یہ دنیا کا عمل وین بن گیا۔ ای کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے، ای کی دعوت و سے کے لئے انبیاء گیا۔ ای کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے، ای کی دعوت و سے کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا ہی تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو دل سے کرام علیہم السلام اس دنیا ہی تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو خالب نہ نکا لئے کا یہی مطلب ہے، اور اللہ تعالی کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو خالب نہ ہونے دیے کا یہی مطلب ہے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم ہونے دیے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم ہونے دیے کہ میں کواس کی تو نیتی عطافر مائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





موضوع خطاب

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "

# دنيا كى حقيقت

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِللّهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِللّهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِللّهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِللّهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِللّهُ وَلَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لَا إِللّهُ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا \_ الله وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا \_ أَمَّا بَعُدُا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظركيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء

(ميح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر الل الجنة الفقراء، حديث نمبر ٢٢ م

حضرت ابو معید خدری درخی الشرق الی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک و نیا جیشی اور سرسز ہے، یعنی ایک انسان کو دنیا کی شان وشوکت، دنیا کی لذھیں، دنیا کی خواہشات بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں، گویا کہ مید دنیا خوشنما بھی ہے اور بظاہر خوش ذا لکتہ بھی ہے، لیکن الشد تعالی نے اس کو تمہاری آز مائش کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور تم کواس و نیا ہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تا کہ وہ یہ دیکھیں کہتم اس و نیا ہیں کیسا عمل کرتے ہو، کیا و نیا کی بیا ظاہری خوبصورتی اور خوشنمائی تمہیں وھو کے ہیں ڈال ویتی ہے اور تم اس و نیا کہ یہ بیکھیں گئے ہو گیا و نیا کہ میں ڈال ویتی ہے اور تم اس و نیا کی کرتے ہو اور تم اس و نیا کی ہوئی جنت اور آخرت کو یا د

لہذاتم دنیا ہے بچوادر عورتوں ہے بچو، اس لئے کہ عورت بھی مرد کے لئے دنیا کے فتنوں میں ہے ایک فتنہ ہے، اگر انسان جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے ہے عورت سے لطف اندوز ہو، تو پھر بیعورت دنیا کا دھو کہ اور فریب ہے۔

## حقیقی زندگی

عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة.

(میح بخاری، کتاب المغازی، باب فزوة الخدق، مدیث فبر ۴۰۹۸)
حفرت سبل بن سعد رضی الله تعالی عنه روایت کرتے
بیں کہ حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے وعا کرتے
بیس کہ حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے وعا کرتے
ہوئے فرمایا کہ اے الله! حقیقی زندگی تو آ خرت کی
زندگی ہے۔

یعنی و نیا کی زندگی تو اس کے مقالبے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ، بیچ ور بیچ ہے۔ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه أسلم عليه الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان و يبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله.

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب سکرات الموت، حدیث نمبر۱۵۱۳)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب کمی شخصی کا انتقال ہوجاتا ہے اور اس کا جنازہ قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس وقت میت کے ساتھ تین چزیں جاتی ہیں، ایک عزیز وا قارب جو اس شخص کو وفن کرنے کے لئے جاتے ہیں، دوسرااس کا مال ساتھ جاتا ہے۔ (اس لئے کہ بعض جگہوں پر بیدرواج ہے کہ مرنے والے کا مال ساتھ جاتا ہے۔ (اس لئے کہ بعض جگہوں پر بیدرواج ہے کہ مرنے والے کا مال قبرستان تک ساتھ لے جاتے ہیں) اور تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے، پھر فر مایا کہ قبرتک اس کو پہنچانے کے بعد دو چیزیں تو واپس ساتھ جاتا ہے، پھر فر مایا کہ قبرتک اس کو پہنچانے کے بعد دو چیزیں تو واپس لوٹ آتی ہیں، ایک عزیز وا قارب اور دوسرے اس کا مال وغیرہ، اور تیسری چیز سے تعنی اس کا عمل وغیرہ، اور تیسری چیز

## مال اورعزیز وا قارب کام آنے والے نہیں

اس ہے معلوم ہوا کہ میت کے اہل وعیال اور عزیز وا قارب جن کو وہ
اپنا محبوب سجھتا تھا، جن کو اپنا پیارا سجھتا تھا، جن کے ساتھ محبیتی اور تعلقات سے، جن کے بغیرا یک بل سزار نامشکل معلوم ہوتا تھا، وہ سب اس کو قبر کے اندر کام آنے والے نہیں ، اور وہ مال جس پراس کو بڑا نخر اور نازتھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، وہ بھی سب یہاں رہ جا آ ہے وہ چیز ہواسکے ساتھ قبر کے اندرجاتی ہے دہ اس کاعمل سے جواس نے دنیا میں رہ کر کیا تھا، اس کے ساتھ قبر کے اندرجاتی ہے دہ اس کاعمل سے جواس نے دنیا میں رہ کر کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ چنا نچے صدیث شریف میں آتا ہے کہ علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ چنا نچے صدیث شریف میں آتا ہے کہ عبر کسی میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے عزیز وا قارب وہاں سے جانے بحد کسی میت کو دفن کرنے کے وقت میت ان کے قد موں کی آ واز سنتا ہے، اور

یہ آواز اس کو یہ بتانے کے لئے سائی جاتی ہے کہ جن لوگوں پرتم مجرومہ کئے ہوئے جئے، جن کے ماتھ تہبارے صبح وشام گزر رہے تھے، جن کی محبت پر تم نے مجروسہ کر رکھا تھا، وہ سب تہبیں اس سخٹر ہے میں اتار کر چلے گئے، حقیقت میں وہ تہبارا ساتھ دینے والے نہیں تھے ، گویا کہ مال بھی ساتھ چھوڑ گیا اور عزیز وا قارب بھی ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک عمل ساتھ جا رہا ہے، اب اگر نیک عمل ساتھ میں ہے تو اس صورت میں قبر کا وہ گڑھا جس کو دیکھ کرایک زندہ انسان کو وحشت معلوم ہوتی ہے، وہ گڑھا اس نیک عمل کو دیکھ کرایک منور ہوجاتا ہے، اس میں رہتا، بلکہ جنت کا ایک باغ بن جا تا ہے۔

جنّت كا باغ ياجبتم كا كرّرها

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک عمل والا بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کوخطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ:

"نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا أحبّ أهله اليه\_

(ترندي، كتاب الجنائز، باب ماجاه في عذاب القير ، حديث تمبرا ١٠٥)

کہ اب تمہارے لئے جنت کی گھڑ کی کھول دی گئی ہے، اب جنت کی ہوا ئیں تمہارے پاس آئیں گی،تم اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے اور اس دلہن کوسب سے زیادہ محبوب شخص بیدار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیدار نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر عمل الجما ہے تو وہ قبر کا گڑھا ابدی راحتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اور وہ جنّت کا ایک باغ بن جاتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر عمل خراب ہے تو پھر وہ جنّم کا گڑھا بن جاتا ہے ، اس کے اندر عذاب ہے ، اور عذاب اور تکلیفوں کا سلسلہ قبر کے اندر ہی شروع ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کی اس سے حفاظت فریائے ، آ مین۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ما تکی کہا ہے اللہ علیہ وسلم نے پناہ ما تکی کہا ہوں۔

## اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں

لہذااس حدیث شریف میں حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بیان فرمارہ ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا اور لوگ قبر کے گوا سے میں تہہیں رکھ کر چلے جا کیں گے، اس وقت تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس ونیا میں اپنا کو کی نہیں، نہ عزیز وا قارب اور رشتہ دار اپنے ہیں اور نہ یہ مال اپنا ہے، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ اگر اس وقت اپنی حالت بدلنا بھی چاہے گا اور اپنی اصلاح کرنا چاہے گا تو اس کا وقت گزر چا ہوگا، بلکہ جب وہ وقت آ جائے کا تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، چنانچہ لوگ اپنا برا انجام و کھے کر اللہ تعالیٰ ہے عرض کریں مے کہ ایک مرنبہ ہمیں پھر و نیا ہیں بھیج و ہوائی فرمائی میں جاکر این کا مرنبہ ہمیں پھر و نیا ہیں بھیج و ہوائی اور نیک میل کریں مے کہ ایک مرنبہ ہمیں پھر و نیا ہیں بھیج و ہوائی فرمائیں می گرو اس کے کہ ایک مرنبہ ہمیں پھر و نیا ہیں بھیج و ہوائی فرمائیں گئیں گے کہ:

#### ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها ـ

(مورة المنافقون آيت ١١)

کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کومؤ خرنیں کرتے۔ موت کا وقت آ جانے کے بعد کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو اور کسی بھی بڑے ہے بڑے آ دمی کومؤ خرنبیں کیا جاتا۔ لہٰذا اس وقت اپنی اصلاح کا خیال آنے کا فائدہ کچھنیں ہے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے ہمیں باخر کر رہے ہیں کہ اس وقت ہے سب مرہے ہیں کہ اس وقت ہے سب مہیں چھوڑ کر چلے جا کیں گے، تم اکیلے رو جاؤ گے اور صرف تمہارا عمل تمہارے ماتھ جائے گا ۔

شکریہ اے قبر تک پنجانے والو شکریہ اب اکیلے ہی چنے جا کیے اس منزل ہے ہم

اس لئے حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم فرمارے بیں کہ آج بی ہے اس بات کا استحضار کرلو، پھر تمہیں یہ نظر آئے گا کہ دنیا کی ساری لذخیں، منفعتیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کی خواہشات بیج در بیج ہیں، اور اصل چیز وہ ہے جو آخرت کے لئے تیار کی گئی ہو۔

جہتم کا ایک غوطہ

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوتى بأنعم اهل الدنيا

من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط هل مربك نعيم قط فيقول: لا والله يارب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم: هل رأيت بؤساً قط هل مربك شدة قط فقول: لا والله يا رب! مامربي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.

(معج مسلم، کاب صفات المساففین، باب صبع انعم اهل الدنیا فی المار، مدیث نبر ۱۸۰۷) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرمائے جیں کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلا کیں گے جس کی ساری زندگی نعتوں میں گزری ہوگی، اور دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس کو دنیا کی نعتیں میٹر آئی ہوگی، یعنی مال سب سے زیادہ، اہل وعیال زیادہ، نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنگلے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنگلے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب اندازہ لگا کیں کے اب آپ اندازہ لگا کیں کہ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت کے اندازہ لگا کیں کہ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک جفتے انسان پیدا ہوئے، ان میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا جواس دنیا میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ خوش حال اور سب سے

زیادہ خوش وخرم رہا ہوگا، اور اس کو جہنم کے اندر ایک خوطہ دیا جائے گا اور ملائکہ سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندرایک خوطہ دلاکر لئے آؤ، پھراس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندرایک خوطہ دلاکر لئے آؤ، پھراس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم! کیا تم نے بھی کوئی راحت اور آرام اور خوش حالی دیکھی ہے؟ کیا تم پر بھی کوئی نعمت گزری، یعنی مال و دولت، پیش و آرام پچھ ملاہے؟ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ اے پروردگار! میں نے بھی راحت و آرام، پیش وعشرت، مال و دولت کی شکل تک نہیں دیکھی ۔ وہ ساری عمر جو دنیا آرام، پیش وعشرت، مال و دولت کی شکل تک نہیں دیکھی ۔ وہ ساری عمر جو دنیا کے اندر نعتوں میں، راحتوں میں، مال و دولت میں، پیش و آرام میں گزاری سختی، جہنم کے ایک خوطے سے وہ سب نعمیں اور راحتیں بھول جائے گا، اس لئے کہ اس ایک غوطے میں اس کو اتنی اذبیت، اتنی تکلیف اور اتنا عذاب اور اتنی پریشانی ہوگی کہ وہ اس کی وجہ سے دنیا کی نعمیں بھول جائے گا۔

جنّت کا ایک چکر

اس کے بعد ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ شک دئی، پریشانی اور فقر و فاقے کا شکار رہا ہوگا، گویا کہ دنیا میں اس نے اس طرح زندگی گزاری ہوگی کہ بھی راحت و آرام کی شکل ہی نہیں دیجھی ہوگی، اس کو بلا کر جنّت کا ایک چکر لگوایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو ذرا جنّت میں سے ایک مرتبہ گزار کر لے آؤاور پھراس سے پوچھا جائے گا کہ اے جنّت میں سے ایک مرتبہ گزار کر لے آؤاور پھراس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے جئے! کیا بھی تم پرتخی اور پریشانی کا آدم کے جئے! کیا بھی تم پرتخی اور پریشانی کا زمانہ کرزرا؟ وہ جواب میں کے گا کہ خدا کی شم! میرے او پرتو بھی کوئی تی اور

پریشانی کا زمانہ نہیں گزرااہ رجھی مجھ پر فقر و فاقہ نہیں گزرا۔ اس لئے کہ ونیا کی ساری زندگی جو خت کا ایک چکر ساری زندگی جو مصیبت، پریشانی اور آلام میں گزاری تھی، جنت کا ایک چکر لگانے کے بعدوہ سب بھول جائے گا۔

#### ونیا بےحقیقت چیز ہے

بیسب حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں اوران کے بتانے کا مقصد سے کہ بید دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں اتن بے حقیقت، اتنی نایائیدار اور ﷺ در تھے ہیں کہ جہنم کی ذراسی تکلیف کے سامنے و نیا کی ساری راحتیں انسان بھول جائے گا، اور ساری عمر کی تکلیفیں اور مصائب و آلام جنّت کا ایک چکر لگانے کے بعد بھول جائے گا۔ یہ دنیا آئی بے حقیقت چیز ہے، جس کے خاطرتم دن رات دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہو، صبح سے لے کر شام تك، شام سے لے كرفتح تك ہروقت دماغ يريمي فكر مسلط ہے كه كس طرح دنیا زیادہ ہے زیادہ کمالوں؟ کس طرح پیے جوڑ لوں؟ کس طرح مکان بنالول؟ كس طرح زياده ہے زيادہ اسباب عيش وعشرت جمع كرلول؟ دن رات بس ای کی دوڑ دھوپ ہے،اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذرا سوچ لو کہ کس جیزی کا طلب میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس کے مقاللے میں آخرت کی نعتیں اور کافیں بھولے ہوئے ہو۔ ''زبد' ای کا نام ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو پہیے ن لے اور دنیا کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کی وہ تحق ہے، اور آخرت ب ساتھ وہ معاملہ کرے جس کی وہ ستحق ہے۔

## دنیا کی حثیت ایک پانی کا قطرہ ہے

عن المستور بن شدّاد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة الامثل ما يجعل احد كم اصبعه في اليم فلينظر بم ترجع-

(صيح مسلم، كتاب الجنة، باب فياء اللنيا، حديث نمبر ٢٨٥٨)

حضرت مستوروبن شداورضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کر آخرت کے مقابلے میں ونیا کی مثال الی ہے جسے کہتم میں ہے کوئی شخص اپنی انگل سمندر میں ڈالے اور پھر وہ انگلی نکال لے بعنی اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہوا ہوگا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتن بھی حیثیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متاہی ہے، غیر متاہی نہیں ہے، اور حیثیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متاہی ہے، فیر متاہی نہیں ہیں، اس لئے کہ سمندر کو انگلی ہیں، کھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس لئے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جونسبت سمندر کو انگلی لئے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جونسبت سمندر کو انگلی میں ہوئی ہے، لیکن سمجھانے کے لئے فر مایا کہ دنیا بس اتی ہیں جونسبت سمندر کو انگلی شیں ہے جونسبت سمندر کو انگلی شیر ہوئے ہی لئی سے جونسبت ہے جیں انگلی شیر ہے جی لئی لگ جاتا ہے، باتی آخرت ہے۔

اب عجیب بات سے کدانسان صبح سے شام تک اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کی فکر میں تو ہے اور اس سمندر کو بھولا ہوا ہے جس سمندر کے ساتھ مرنے کے بعد واسطہ پیش آنا ہے۔ اور خدا جانے اس کے ساتھ کب واسطہ پیش آ جائے، آج پیش آ جائے، کل پیش آ جائے، کسی وقت کی گارٹی نہیں، ہر لمحے
پیش آ سکتا ہے۔ ای خفلت کے پردے کو اٹھانے کے لئے حضرات انبیاء علیم
السلام دنیا میں تشریف لائے کہ آتھوں پر جو خفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور اس
کے نتیج میں دن رات کی دوڑ دھوپ اس انگل میں گئے ہوئے پانی پر گئی ہوئی
ہے، اس سے توجہ ہٹا کر آخرت کے سمندر کی طرف توجہ لگا کیں۔

# ونیاایک مردار بکری کے بیچے کے مثل ہے

عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بالسوق والناس كنفتيه فمدّ بجدى اسك ميت فيثا وله فأخذ باذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذاله بدرهم فقالوا: مالحبّ أنه لنابشيئى وما نصنع به؟ قال: أتحبون انه لكم؟ قالوا والله لوكان حياً كان عيباً فيه لانه اسك فكيف و هوميت! فقال: فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم فو الله الدنيا أهون على الله من هذا عليكم (ميم مراب الربه مديث بر ٢٩٥٧)

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ ولئم ایک بازار میں گزرے، اور آپ کے دونوں طرف لوگ چل رہے تھے، تو آپ بری کے ایک مروار بچے کے پاس سے گزرے، وہ بکری کا بچے بھی عیب

دارتی، یعنی چھوٹے کانوں والاتھا اور مردار بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار بچے کوکان سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر فر مایا کہتم میں سے کون شخص بحری کے اس مردار بچے کو ایک درہم میں فرید نے کے لئے تیار ہے؟ صحابہ کرائے نے عرض کیا کہ ایک درہم تو کیا ، معمولی چیز کے بدلے میں بھی اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، ہم اس کو لے کر کیا کریں ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم میں شہیں، کیا تم میں سے کوئی اس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ صحابہ کرائے نے عرض کیا کہ خدا کی تنم ایس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ محابہ کرائے نے عرض کیا کہ خدا کی تنم ایس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ محابہ کرائے نے عرض کیا کہ خدا کی تنم ایس تو جب زندہ لینے کیلئے کوئی تیار نہ ہوتا تو بھی ہے عیب دار تھا، اس لینے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، تو جب زندہ لینے کیلئے کوئی تیار نہ ہوتا تو مردار لینے کوکون تیار ہوگا؟

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نظروں میں بکری کے اس مردار بیچ کی لاش جتنی بے حقیقت اور زلیل چیز ہے، اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل چیز ہد دنیا ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم میں سے کو کی شخص بھی اس مردار بیچ کو مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں، اور وہ دنیا جواللہ تعدلیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے جواللہ تعدلیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے بیچھے دن رات پڑے ہوئے ہو۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بیا نداز بھا، صی بہ کرام گو جگہ جگہ اور قدم قدم پر اس دنیا کی بے ثباتی بتانے کے لئے آ پ ایک باتیں باتیں باتیں ارشاد فرماتے ہے۔

#### اُحد بہاڑ کے برابرسونا خرج کردوں

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: كنت أمشى مع البى صلى الله عليه وسلم فى حرة المدينة فاستقبلنا احد فقال: يا أبا ذرا قلت: لبيك يا رسول الله! قال: مايسونى أن عندى مثل احد هذا ذهبا تمضى على ثلاثة ايام وعندى عنه دينار الاشتى ارصده لدين الا أن اقول به فى عبادالله هكذا و هكذا و هكذا و هكذا و من خلفه ثم سار فقال:

(السيح بخارى، كتب الرة ق الله الله الله عليه عليه المسوري أن عدى منل أحد ودي نبر الاستح بيل كه حضرت الوذر ففارى رضى الله تعالى عنه بهى دروليش صحابي بيل و فرمات بيل كه بيل ايك مرتبه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مدينہ ك "حرة" سے گزر ربا تھا۔ "حرة" كالے بيتم والى زيمن كوكها جاتا ہے، جن حضرات كو مدينه منوره حاضرى كا موقع ملا ب، انہول نے و يكھا ہوگا كه مدينه منوره كے چارول طرف حاضرى كا موقع ملا ب، انہول نے و يكھا ہوگا كه مدينه منوره كے چارول طرف طالے بيتم ووں والى زيمن ہے، اس كو "حرة" كہا جاتا ہے۔ رات ميں حضور قد سلى الله عليه وسلى الله على الله على الله على الله عليه وسلى الله على الله على الله على الله على وسلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله ع

ہوئے فر مایا کدا ہے ابوذ را بیس نے عرض کیا یا رسول القد! بیس حاضر ہوں ، کیا
بات ہے؟ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کدا ہے ابوذ را بیتہ ہیں سامنے
جواحد پہاڑ نظر آرہا ہے، اگر یہ سارا پہاڑ سونے کا بنا کر ججھے وید یا جائے ، تب
بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تین دن مجھ پر اس حات میں گزریں کہ اس
میں سے ایک وینار بھی میرے باس باتی رہے، ہاں اگر میرے اوپر کسی کا قرضہ
ہے تو صرف قرضہ اتار نے کیلئے جتنے وینار کی ضرورت ہو وہ تو رکھ لوں ، اس
کے علادہ ایک وینار بھی میں اپ پاس رکھنے نے لئے تیار نہیں ، اور وہ مال میں
اس طرح اور اس طرح اور اس طرح مشیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم
کردوں۔

# وه کم نصیب ہو نگے

چرآ کے فرمایا کہ:

الاان الا كثرين هم الأقلون يوم القيامة إلامن قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ماهم.

فرمایا کہ یاد رکھو! دنیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے
بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند، وہ قیامت کے
دن بہت کم نصیب ہول گے، یعنی دنیا میں جتنی دولت زیادہ ہے، قیامت میں
اس کے حساب سے آخرت کی نعمتوں میں ان کا حصّہ دوسروں کے مقابلے میں
کم ہوگا، سوائے ان دولت مندوں کے جوانی دولت کواس طرح خرج کریں

اوراس طرح خرجی کریں اوراس طرح خرج کریں، یعنی منھیاں بھر بھر کے اللہ کے داستے میں فیرات کریں، لہذا جوالیا کریں گے وہ تو محفوظ رہیں گے اور جو الیانہیں کریں گے، قربتہ میں البنا بی وولت زیادہ ہوگی، آخرت میں اتنا بی کم ھند ہوگا۔ اور پھر فر ریا کہ دنیا میں جن کے پاس دولت زیادہ ہوا اور وہ دنیا میں فیرات وصد ق ت کر کے آخرت میں اپناھتہ بڑھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میال ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔

#### حضور ﷺ كاحكم نه تُو ثے

ساری باتیں رائے میں گزرتے ہوئے ہوری تھیں، پھرایک جگہ بی کا حضور اقدس صلی القد مدیہ و تنم نے حضرت ابوذ رخفاری رضی القد تعدلی عنہ سے فرمایا کہ تم اس جگہ نھیں، میں ابھی آتا ہوں، اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں حضور، قدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور مجھے پنتہ نہیں جا کہ آپ نظروں سے اوجس نہیں جا کہ آپ نظروں سے اوجس نہیں جا کہ آپ نظروں سے اوجس ہوگئے، اس کے بعد بجھے و کی آواز سائی دی، اس آواز کے نتیج میں مجھے یہ خوف ہواکہ کوئی و تمن مضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگیا ہواور اس کی بید آواز ہو، اس نے جس نے آپ علیہ وسلم کے سامنے آگیا ہواور اس کی بید آواز ہو، اس نے جس نے آپ علیہ وسلم کے سامنے آگیا ہواور اس کی بید آواز ہو، اس نے جس نے آپ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے مت کہنا۔ یہ تھے سی ہر کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے مت میں علیہ وسلم نے یہ فرماویا کہ بعد آواز کے بعد آواز کی بعد آواز کے بعد آواز کی بعد آواز کے بعد آواز کی بعد آواز کی بعد آواز کے بعد آواز کی بعد آواز کی

آئے کے نتیج میں یہ خطرہ بھی :وا کہ کہیں کوئی شخص حضور اقدس سلی القدعلیہ وسلم کوئی شخص حضور اقدس سلی القدعلیہ وسلم کونقصان نہ بہنچا دے، لیکن حضور عربی کا ارشاد یاد آگیا کہ بہیں محصرنا، کہیں مت جانا، اس لئے میں وہاں جیٹارہا۔

#### صاحب ایمان جنّت میں سرور جائےگا

تھوڑی دیرییں حضور اقدی صلی انٹدعلیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی اللہ علیہ ایس نے ایک آ واز سی تھی جس کی وجہ ہے مجھے آ پ کے او برخطرہ ہونے لگا تھا ،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ کیاتم نے وہ آواز کی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں! میں نے وہ آواز کی تھی، پھر آب علی کے فرمایا کہ وہ آواز در حقیقت حضرت جبرئیل علیہ السلام کی تھی، حضرت جرئیل علیه السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بیرخوشخری سانی کہ یارسول اللہ عظیم ! آپ کی امت میں سے جو محض بھی اس حالت میں مر جائے کداس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا ہو، یعنی کفر کا کوئی کلمہ نہ کہا ہو، بلکہ تو حید کی حالت میں مرگیا اور تو حید برایمان رکھتے ہوئے دنیا ہے گزر کیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت ضرور جنّت میں جائے گا، اگر برے اعمال کئے ہیں تو برے اعمال کی سزا یا کر جائے گا انکین جنت میں ضرور جائے گا۔حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ ! کیا اگر جہاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو، تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ جاہے اس نے زنا کیا ہو، اور چ ہے۔ اس نے چوری کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چہ اس نے گنہ دول کا ارتکاب کیا ہو، اور چ ہے کہ البتہ جن گناہوں کا ارتکاب کیا ، جو وقت انشاء اللہ جنت میں بہنچ جائے گا، البتہ جن گناہوں کا ارتکاب کیا ، جو بدا محالیاں کیں ، اس کی سز امیں پہلے جہنم میں جائے گا اور اس کو گناہوں کی سز ا بدا محالیاں کیں ، اس کی سز امیں پہلے جہنم میں جائے گا، اگر بدکاری کی تھی ، چوری کی تھی ، ڈاکے دینے کے لئے جہنم میں رکھ جائے گا، اگر بدکاری کی تھی ، چوری کی تھی ، ڈاکے ڈالے شے ، فیبت کی تھی ، جبوث بولا تھا، رشوت لی تھی ، سود کھایا تھا، ان سب گناہوں کی مزا پہلے جہنم میں وی جائے گی پھر ایمان کی بدولت انشاء اللہ آخر میں کی خرکی وقت جنت میں بہنچ جائے گا۔

#### گناہوں پرجراًت مت کرو

لیکن کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ چلو جنت کی خوشخری مل گئی ہے کہ آخر میں تو جنت میں جانا ہی ہے، لبذا خوب گناہ کرتے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خوب من لیجئ ا ابھی آپ یہ بیجھے ایک حدیث من آئے ہیں کہ دنیا کے اندر بیش و خوب من لیجئ ا ابھی آپ یہ بیجھے ایک حدیث من آئے ہیں کہ دنیا کے اندر بیش و عشرت اور راحت و آ رام میں زندگی گزار نے والے کوجہنم میں صرف ایک غوط دیا گیا تو اس ایک فوطے نے دنیا کی ساری خوشیاں اور سارے بیش و آ رام کو بھلا دیا، ساری دنیا تیج معلوم ہونے گئی، ساری خوشیاں غارت ہوگئیں، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ دنیا ہیں کوئی خوشی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی ۔ لبذا جہنم معلوم ہونے لگا کہ دنیا ہی کوئی خوشی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی ۔ لبذا جہنم کے ایک غوطے کی بھی سی کو سہار اور برداشت ہے؟ اس لئے میہ حدیث ہم لوگوں کو گنا ہوں پر جری نہ رہے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لئے کیاہ کرتے لوگوں کو گنا ہوں پر جری نہ رہے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لئے کناہ کرتے

حاؤ،التدتعالي ہماري حفاظت فريائے۔ آمين۔

#### د نیامیں اس طرح رہو

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر

(صح يَقَارَى، كَتَابِ الموقاق، باب قول السي الله كل في المدنيا كانك عريب، صديث تم ٢٣١٧) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ميرے كندهول ير ماتحد ركھا۔ كندهول ير ماتحد ركھنا بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑے بیار کا انداز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا: ونیا میں اس طرح رہوجیسے اجنبی ہویا رائے کے راہی اور مسافر ہو۔ لینی جیسے مسافر سفر کے دوران کہیں کسی منزل پرتھبرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پینبیں کرتا کہ اس منزل بی کی فکر میں لگ جائے اور جس مقصد کے لئے سفر کیا تھا، وہ مقصد بھول جائے۔فرض کیجئے کہ ایک شخص میال سے لا ہور کس کام کے لئے گیا، اب جس مقصد کے لئے لا ہور آیا تھا، وہ کام تو مجلول گیا اور اس فکر میں لگ گیا کہ یبال ا ہے لئے مکان بنالوں اور یہاں اسباب ٹیش وعشرت جمع کرلوں، اس مخفی ہے زیادہ احمق کون ہوگا۔

#### ونیاایک" خوبصورت جزیرے"کے مانندہے

حضرت امام غزالی رحمة القد علیه ایک مثال بیان فرماتے میں که ایک جہاز کہیں جار ہا تھا اور وہ یورا جہاز مسافروں ہے بھرا ہوا تھا، راہتے میں ایک جزیرہ آیا تو جہاز کے کپتان نے اس جزیرہ پر جہاز کوروک دیا، تا کہ آ گے کے غر کے لئے پچھ راشن اور ضرورت کا سامان لے لیا جائے۔اور اس کیتان نے اعلان کر دیا کہ ہمیں چونکہ چند گھنٹوں کے لئے اس جزیرے پر ٹھیرنا ہے، لہذا اگر کوئی مسافر اس جزیرے پر اتر نا جاہے تو اتر سکتا ہے، ہماری طرف ہے جازت ہے۔ چنانچہ جباز پر جتنے لوگ سوار تھے،سب کے سب اتر کر جزیرے کی سیر کیلئے چلے گئے ، جزیرہ بڑا شاندار اورخوشما تھا، اس میں بہت خوبصورت قدرتی مناظر نتے، جاروں طرف قدرتی مناظر کاحسن و جمال بکھرا ہوا تھا،لوگ ان خوبصورت مناظر ہے بہت محظوظ ہوتے رہے، یبال تک کہ جہاز کی رواتگی کا وفت قریب آ گیا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب واپس چلنا چاہیے ، روانگی کا وفت آ رہا ہے، چنانچہ وہ لوگ جہاز پر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ اور آ رام دہ جگہول پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ، دوسرے کچھ لوگوں نے سوجا کہ یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت اور بہت خوشما ہے، ہم تھوڑی دیر اور اس جزیرے میں رہیں ئے اور لطف اندوز ہوں گے، چنانچے تھوڑی دیر اور گھومنے کے بعد خیال آیا کہ ہیں جہاز روانہ نہ ہو ج ئے اور جہاز کی طرف دوڑے ہوئے آئے، یہاں آ کر دیکھا کہ جہاز کی اچھی اورعمدہ جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے، چنانچے ان کو جیٹھنے کے لئے خراب اور گھٹیا جُنہ ہیں ما گئیں اور وہ و بین بیٹھ گئے اور یہ سوچا کہ کم از کم جہاز برتو موار ہو گئے۔ پر لوگ اور تھے، انہول نے موج کہ ہے جزیرہ تو بڑا شاندار ت، بهال تو بهت مزه آ ربا ب، جهاز مین مزه تبیل آ ربا تها، چنانچه وه اس جزیرے پر رک گئے اور ان خوبصورت قدرتی من ظر میں اتنے بدمت ہوئے کہ ان کو واپسی کا خیال بھی بھول گیا، اتنے اس جہاز روانہ ہوگیا اور وہ لوگ اس میں سو،ر نہ ہو سکے۔ دن کے وقت تو وہ جزیرہ بہت خوشنما معلوم ہور ہا تھا اور اس کے مناظر بہت حسین معلوم ہور ہے تھے، لیکن جب شام کوسورج غروب ہو گیا اور رات سریر آئی تو وہی خوبصورت جزیرہ رات کے وقت بھیا نک بن گیا کہاس خوبصورت جزیرے میں ایک لمحد گزار نامشکل ہو گیا، کہیں درندوں کا خوف، کہیں جانوروں کا خوف۔اب بتائے! وہ قوم جو جزیرے کے حسن و جمال میں اتنی محو ہوگئی کہ جو جباز جا رہا تھا، اس کو چھوڑ دیا، وہ قوم کتنی احمق اور بے وقو ف ہے۔

یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ امتد علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس جزیر ہے جیسی ہے، لہذا اس دنیا ہیں دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشمائیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے وہ قوم جو اس جزیرے کی خوشمائیوں پر فریفتہ ہو گئی تھی، اور جس طرح اس جزیرے پر رہنے والوں کو ساری دنیا احمق اور بیوقوف کے گی، اس طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی دنیا احمق اور بیوقوف کے گی۔

# د نیاسفر کی ایک منزل ہے، گھرنہیں

اس لئے حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ و نیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے اور جیسے ایک اجنبی آ دمی رہتا ہے، اس لئے کہ بیہ دنیا سفر کی ایک منزل ہے، خدا جانے اصل وطن کی طرف روا گی کا وقت کب آ جائے۔ایک حدیث میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> الدنيا دار من لا دار له و لها يجمع من لا عقل له ـ (منداه، ١٥،٩٠٥)

فرمایا کہ بید نیااس خفس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کے لئے وہ خفس جع کرتا ہے جس کے باس نتی کیا تم اس دنیا کو اپنا گھر سجھتے ہو؟ حالانکہ بید دیکھو کہ انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو مل اقتدار حاصل ہو، اس کے قبضے میں ہو، اس کی ملکت میں ہو، جس وقت تک جا ہے واس میں رہے اور اس میں داخل ہونے ہے کوئی نہ روک سکے، اور اس کو اس میں ہے کوئی نہ ہوتا ہے۔ یہ اور اس میں ہے کوئی باہر نہ نکال سکے، وہ حقیقت میں اپنا گھر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ ہے کی دوسرے خفس کے گھر میں داخل ہوکر بینیس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ ہے کی دوسرے خفس کے گھر میں داخل ہوکر بینیس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ ہے کی دوسرے خفس کے گھر میں داخل ہوکر بینیس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ ہے کی دوسرے خفس کے گھر میں داخل ہوکر بینیس اور اپنا گھر وہ ہے جس پر اقتدار حاصل نہیں،

اب آپ سو پنئے کہ اس دنیا کے گھر پر کس فتم کا اقتدار آپ کو حاصل ہے؟ آپ کے اقتدار کا یہ سال ہے کہ جس دن آ کھے بند ہوئی ، اس دن ساہرے گھروال اللہ کو آپ کو تھرے کو جے میں پینک کر آجا کیں گے، اب اس گھر اس آپ کو کی تعلق نیں، وہ گھر کسی بھی وقت آپ سے چھن جائے گا، اور بید مال ودولت بحق کسی وقت آپ سے چھن جائے گا، اور بید مال ودولت بحق کسی وقت آپ سے پھن جائے گا، اہذا جس گھر برا تنا اقتدار بھی آپ کو واصل نہیں، اس کو آپ اپنا گھر کیے بچھتے ہو؟ اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کو آخرت کا وہ گھر ملنے والا نہیں ہے جو بمیشد رہے والا ہے، جس پر ہمیشہ قبضہ رہے گا، وہ گھر بھی ہاتھ سے نظنے والا ہے، جس کر ہمیشہ قبضہ رہے گا، وہ گھر بھی ہاتھ سے نظنے والا نہیں، لبذا آخرت میں جس کر ہمیشہ قبضہ رہے وہ اس دنیا کو اپنا گھر بنائے۔ نیا کو ول و و ماغ بر حاوی نہ ہونے وو

پھر آ گے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لئے وہ شخص مال و دولت جمع کرتا ہے جس کوعقل نہ ہو۔ ان احادیث سے درحقیقت سے بتلانا متنہ وہ ہے کہ اس میں ضرور رہو، لیکن اس کی حقیقت سجھ کر رہو، اس کوا پنے سوج اور خیالات پرحاوی نہ ہونے دو، جگہ سے مجھو کہ بید نیاراستے کی ایک مزل ہے جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن اصل فکر آخرت کی ہونی چاہئے، بید نہ ہو کہ سے لے کر شام تک اس کی دھن اور دھیان ہے، اس کی سوج آور اس کی فکر ہے، بیمسلمان کا کام نہیں، مسلمان کا کام نہیں، مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ بھدر ضرورت و نیا کو اختیار کر ہے اور زیادہ فکر آخرت کی کر ہے۔

## ول میں دنیا ہوئے کی ایک علامت

ول میں ونیا کی مجت ہے یا تہیں، اس کی بیچان اور علامت آیا ہے؟ اس کی بیچان اور علامت آیا ہے؟ اس کی بیچان یہ ہے کہ یہ و کہ سے و کہ سے کہ رہتی ہے کہ زیادہ پیے کہاں سے کمالوں؟ مال س رہتی ہے، یہ ہو وقت یہ قرر رہتی ہے کہ زیادہ پیے کہاں سے کمالوں؟ مال س طرح جت کر جن جو دن ؟ یا اس کا خیال بھی آتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، اور اللہ تعالی کے سائے جواب و ینا ہے، اگر مرفے کا خیال اور آخرت کا خیال آتا ہے، پھر تو الحمد للتہ، ایا کی مجت کی ندمت جوقر آن وحدیث میں وارد ہوئی ہے، وہ آپ کے دل میں نہیں۔ ہاں اس میں جوقر آن وحدیث میں وارد ہوئی ہے، وہ آپ ہے کہ س طرح و دیا جی آراوں تو پھروہ آخرت کو بھولے ہوئے ہے اور دنیا کی مجت اللہ میں جیسی ہوئی ہے۔

### أيك سبق آموز قصه

﴿ مَن شَخْ معدی رحمة القدعلیہ نے اپنی کتاب ' گستان' میں ایک قصد لکھا ہے کہ میں ایک قصد لکھا ہے کہ میں ایک مرجہ سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران میں نے ایک تاجر کے گھر میں قیام کیا اور اپنی شجارت کے گھر میں قیام کے قضے بجنے ساری رات میرا دماغ چاٹا اور اپنی شجارت کے قضے بجنے ساتا رہا کہ فعد میری میہ تجارت ہے، ہندوستان میں فلال کاروبار ہے، خراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، وغیرہ و فیے د، سارے قضے سنانے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ

میری تمام آرزوئیں تو پوری ہو ہیں، میری تجورت پروان چڑھ نی ہے، البتہ اب جھے ایک آخری سفر تجارت کے لئے کرنے کا ارادہ ہے، آپ و عاکر دیجئے کہ میرا وہ سفر کا میاب ہوجائے تو اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلوں گا اور بقید زندگی دکان پر بیٹھ کر گزارلول گا۔

شیخ سعدی رحمة القد علیه فرماتے میں کہ بیسب کی سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ س

> آل شنیره دی که در صحرائے غور رخعِ سالار افتاده اسپ طور

عنت چنم ستک ونیا دار را یا قناعت پُرکند یا خاک گور

میں نے اس ہے کو کہتم نے مدققیہ سنا ہے کوغور کےصحراء میں ایک بہت بڑے سودا کر کا سامان اس کے فچر ہے گرا ہوا پڑا تھا،**اس کا ف**چر بھی مرا ہوا بڑا تھا اورخود وہ سودا گرمجی مرا ہوا بڑا تھا، اور وہ سامان اپنی زبانِ حال ہے ہے کہدر ہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو یا قناعت پر کرسکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کرسکتی ہے، اس کی تنگ نگاہ کو تیسری کوئی چیز برنہیں کرسکتی۔ شیخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیاانسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کے سوا دوسرا خیال نہیں آتا۔ یہے "دب دنیا" جس منع کیا گیا ہے۔ اگریے" کتب دنیا" نہ ہو اور پھر اللہ تعالی اپنی رحت سے مال دیدے اور اس مال کے ساتھ ول اٹکا ہوا نہ ہواور وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام کی بیروی میں رکاوٹ شہ بنے ، بلکہ وہ مال الله تعالی کے احکام بجارا نے میں صرف ہو، تو چروہ مال ونیانہیں ہے بلکہ وہ مال بھی آ خرت کا سامان ہے۔لیکن اگراس مال کے ذریعہ آخرت کے کامول میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو وہ کپ دنیا ہے جس ہے روکا گیا ہے۔ بیساری تفصیل کا خلاصہ ہے۔

# ونیا کی محت دل ت نکالنے کا طریقہ

البنة "نت ونيا" كو ول سے نكالنے اور آخرت كى فكر ول ميں پيدا كرنے كا راستہ يہ ہے كہ چوميں گھنے ميں سے تھوڑا سا وقت نكال كراس بات كا مراقبہ کیا کرو۔ ہم لوگ غفلت میں دن رات گزاررہے ہیں، مرنے سے غافل ہیں، اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہیں، حساب و کتاب سے غافل ہیں، جز اوسرا سے خافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، البنداہم لوگ ان چیزوں کا خیال بھی نہیں لاتے، اس لئے تھوڑا سا وقت نکال کرہر شخص مراقبہ کیا کر ہے کہ ایک ون مروں گا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوگی؟ کیا سوال ہو نگے اور جھے کیا جواب وینا ہوگا؟ ان سب باتوں کا استحضار کر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کیا کر ہے ویند ہی ہفتوں میں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کر ہے گا کہ ونیا کر کے تا جواب کی رحمت سے جھے اور آپ سب باتوں کا مراقبہ کیا کر میں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کر ہے گا کہ ونیا کی محبت دل سے نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جھے اور آپ سب کواس پر عمل کی توفیق عطافر مائے۔ آ ہیں۔

وَآخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



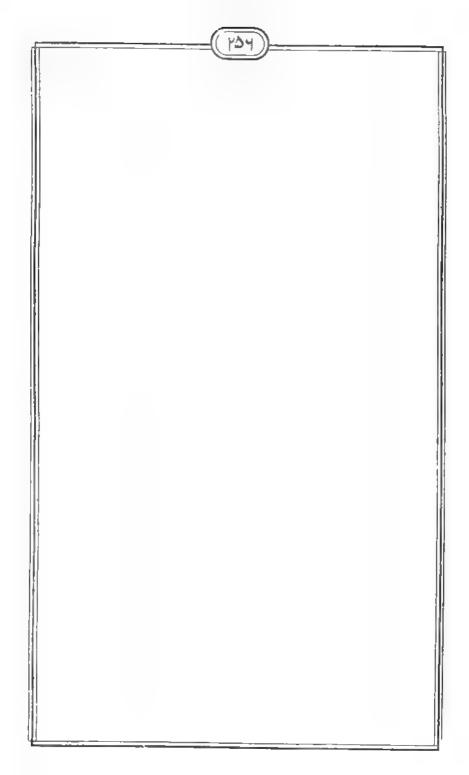



موضوع خطاب

و ول عدب مقام خطاب ، جامع معجد بیت المكرم گشن اقبال كراچی

وقت خطاب ابعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

# سچی طلب پیدا کرپی

اور

فضول سوالات و بحث و مباحثہ ہے بچیں

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتو کل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدانلااله الاالله وحده لاشریك له، ونشهد ان سیدنا و سندنا ونبینا و مولانا محمداً عبده و رسوله، صلی الله تعالیٰ علیه وعلی الله واصحابه وبارك وسلم تسلیماً کثیراً -

عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أمّابعد فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث حرم حقوق الوالد و وأدالبنات ولاوهات ونهى عن ثلاث عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال (ملم: إب الني من كرة الماكرين فير عاجة ٢٠/٢)

## چھوٹے سے علم سیکھنا

ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایس بات لکھ کر بھیج جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سی ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند شام کے حاکم تھے اور بعد بیں پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص علاقہ کے گورنر تھے، دونوں معابی بیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی بیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی بیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی بیں، لیکن حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی بیں، لیکن حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا جو بظ بر ان کے ماتحت بیں۔

اس خطیس یہ لکھا کہ آپ مجھے پکھ ایک باتیں لکھ کر سیجے جو نبی کر یم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے می موں۔ اب ذراغور فرمایے کہ ایک طرف حضرت معاویہ خود صحابی ہیں اور محابی بھی وہ جو کا سب و تی ہیں، لیمن ان صحابہ کرام میں ہے ہیں کہ جب کوئی و جی تازل ہوتی اور قرآن کر یم تازل ہوتا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو قرآن کر یم تکھوایا کرتے ہوتا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو قرآن کر یم تکھوایا کرتے اٹھائی ہے ان میں سے حضرت معاویہ ہیں، تو خود صحابی ہیں، آپ علیہ کی صحبت اٹھائی ہیں، آپ علیہ کی باتیں سی جین، اس کے باوجود دوسرے صحابی سے محتاج بن

کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو پکھ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو وہ مجھے بتایئے۔

# علم احتیاج حابتا ہے

آج اگر کوئی دو آدی ہم مرجبہ بھی ہوں، ایک بی استاذ کے شاگرو جول، ایک بی شیخ کے مرید ہول، دونول نے اینے اینے استاذ اور شیخ کی صحبتیں اٹھائی ہوں، تو ہر ایک اپنے کو دوسرے سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے بھی وہی بات حاصل ہے جو اس دوسر ہے کو حاصل ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رمنی الله عنهم اجمعين اين آپ كواس معالمه من جميشه محتاج سجعة ته، كيونكه موسكل ہے کہ دوسرے نے کوئی ایک بات نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی ہو جو میں نہیں سُن سکا، اس لئے حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا ك تم نے جو بات نى كريم صلى الله عليه وسلم سے سى مو وہ مجھے بتاہے تاكه ميرے علم ميں اضاف ہو۔ معلوم ہوا ك علم ندكى كى جاكير ہے اور ندكى كى جائداد ہے اور نہ کوئی مخفی علم کے معاطے میں مجھی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا جاہے کہ ہر وقت اس کے اندر یہ طلب رہے اور رہے جتمی رے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، جاہے اس کے لئے جھے کی چھوٹے بی سے رجوع کرنا پڑے، لیکن اس کے ذرایعہ اگر میرے علم میں اضافہ ہو جائے تو پیر میرے لئے سعادت کی بات ہے۔ نبذا مجھی علم کے معاطے میں اور وین کے معاطے میں این آپ کوبے نیاز نہیں سجھنا جائے۔

جولوگ این آپ کو بڑا عالم سیجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا علم حاصل کرلیا، ان کے اندر بدروگ اور بیاری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے علم حاصل کرنے کے معاطے میں اپنے آپ کو بے نیاز سیجھتے ہیں کہ جھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جھے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بعض او قات چھوٹے کے دل پر وہ بات جاری فرماویتے ہیں جو بروں کے دل میں نہیں آتی۔

# حضرت مفتى اعظمٌ اور طلب علم

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرور مفتی اعظم پاکستان، جن کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، دار العلوم و پوبند من پڑھا اور و بیں پڑھایا۔ وہاں دار الا فقاء کے صدر مفتی رہے۔ ایک دن فرمانے کے کہ:

"میں جب بھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں، اور دیکھا ہوں کہ کہیں کوئی واعظ وعظ کہد رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے، چاہے کتی ہی جلدی میں ہوں لیکن تھوڑی ہی دیر کو اس کی بات سننے کے لئے ضرور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لئے کہ کیا پت اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کوئی الی بات جاری فرما دے جو میرے لئے فا کدے مند ہو جائے۔"

یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکتان جن کے پاس لوگ دن رات دین حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں، بڑے بڑے علماء اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے آتے ہیں۔ یہ ہے علم کی طلب، حالا تکہ عام طور پر ان کے زمانہ میں جو واعظ وعظ کہا کرتے ہے وہ سب ان کے چھوٹے، ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردیا شاگردوں کے شاگردں کے شاگرد ہوتے تھے۔ لیکن اس ك تفورى ديكيك كور بوجات تفكر شايدان كمنه التربارك وتعالى كون بن بات كمواد مع مير معلمي منهوا وراس مع فائده بنيد

# حضرت مفتى اعظمٌ كا قول زرّي

#### اور چر فرمایا که:

"بهائی! در حقیقت علم عطاء کرنا اور قائدہ پینچانا، یہ نہ استاذ
کاکام ہے، نہ داعظ کاکام ہے، نہ مقرر کاکام ہے، یہ توکی
اور کی عطاء ہے۔ علم تو دہ (اللہ) دینے والا ہے، وہ کی بھی
ذریعہ سے دیدے، کی کو بھی داسطہ بنا دے۔ اگر کوئی
آوی طالب بن کر طلب صادق لے کر جاتا ہے تو اللہ
تبارک و تعالی استاذ کے دل پر ایسی بات جاری فرما دینے
بیں جو اس کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے، ورنہ کی میں
عجال ہے کہ وہ دوسرے کو کوئی نفع پہنچا دے، کا نتات میں
کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ
پہنچا دے جب تک اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہو اور جب
نک اللہ تبارک و تعالی ارادہ نہ فرما میں۔ وہ اگر چاہیں تو
نیم جوڑی

ای لئے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا بیہ مقولہ رہاہے کہ: "طالب کی طلب کی برکت سے کہنے والے کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ الی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ

#### سننے والول ك لئے فائدہ مند ہو جاتى ہے۔"

### حضرت تفانو گُ کی مجلس کی بر کات

حضرت تحکیم الاست مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله سره (الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، آجن) ان کے بارے جی بیہ بات مشہور تھی کہ ان کی مجلس میں جانے والے اگر دل میں کوئی کھٹک لے کر جا کی یا کوئی سوال لے کر جا کی اور پھر چاہے حضرت کی مجلس میں جاکے ویے ہی خاموش بیٹے جا کی، الله تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ان کی زبان پروہ بات جاری ہو جائے گی اور کھٹک دور ہو جائے گی۔ چنا نچہ حضرت نے ایک دن خود فرمایا کہ:

"اوگ سیحے بیں کہ سے میری کرامت ہے کہ میری زبان سے ان کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اصل بات ہے ہے کہ سوال کا جواب ویٹا اور سوال کرنے وائے کی تحقی کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کا کام ہے، جب کوئی بندہ طالب بن کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے ول میں خود ہے وہ بات وال دیتے ہیں، وہ سیحتا ہے کہ اس کو میرے سوال کا پیتہ چل گیا ہے اور اس نے سے بات کہدی۔ میرے سوال کا پیتہ چل گیا ہے اور اس نے سے بات کہدی۔ اور بعض او قات غلو کر کے اس کو کشف ہوتا ہے، کوئی الہام ہوتا ہے، کوئی علم غیب حاصل ہے (العیاذ باللہ) حالا نکہ کی کوئے چھے علم غیب جاور نہ اپنی ذات کے اعدر حالا نکہ کی کوئے بی کہ اس کو نفع بہنجانے کی طاقت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ طالب کی میرکت ہے اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما طلب کی برکت ہے اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما طلب کی برکت ہے اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما

دية بي-"

بهر حال ، به طلب بدی چز ہے۔

مولاناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: \_

آب کم جو تفکی آور بدست تا بجوشد آیت از بلا ویست

کہ پانی کم د حونڈو، بیاس زیادہ پیدا کرو، جب بیاس زیادہ بیدا ہوگی تو اللہ جارک و تعالی اوپر اورینے ہے۔ جارک و تعالی اوپر اورینے ہے تمہارے لئے پانی آبال دیں گے۔

تو یہ پیاس بوی عجیب و غریب چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطاء فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذرائع سے اس کی پیاس کو بجھانے کا سامان فرمادیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز طلب ہے۔

#### آگ مانگنے کا واقعہ

حفرت حاتی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ سر وَ اس کی مثال دیتے ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر بیں آگ کی ضرورت تھی۔ پہلے زمانہ بیں آگ بین دبایا اور آگ بیا اور آگ بیل بین بہلے زمانہ بیں آگ جاتا ایک مسئلہ ہوتا تھا، پہلے جنگل سے کلڑیاں بیلے کا وَن بہلے جنگل سے کلڑیاں بیخ کرکے لاؤ، پھر ان کو جلاؤ، پھو تھی سے اس کے اندر پھونک مارو، تب جاکر کہیں آگ سکتی تھی، اور اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ تو عور تیں یہ کرتی تھیں کہ جب آگ کی ضرورت ہوتی اور اپن گھر میں آگ نہ ہوتی تو اپن بیٹوس سے مرتی بیٹوس سے مانگ بیتی تھیں کہ بہن! اگر تمہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک بیٹوس سے مانگ بیتی تھیں کہ بہن! اگر تمہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک انگارا دیدو، پھر وہ کڑ چھے میں آگ نے کراپنے چو لیے کو جلالیا کرتی تھیں۔ بہر

حال، اس عورت نے اپن پروس سے کہا کہ بی بیا! میرے گھریس آگ ختم ہوگئ ہے، اگر تمہارے گھریس آگ ہو تو دیدو۔ پروس نے کہا کہ بی بی بی من ضرور دیدیتی گر میرا چولہا تو خود ہی شخندا ہے، چو لیے میں آگ نہیں ہے۔ مانکنے والی نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں ذرا راکھ کو کرید کر دیکھ لوں، ہوسکتا ہے کوئی چنگاری مل جائے۔ پروس نے کہا کہ ہاں دیکھ لو۔ چنانچہ اس عورت نے چو لیے کی راکھ کو کرید کے دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئ، تو فاتون نے کہا کہ جھے تو چنگاری مل گئ، میرا مقصد حاصل ہو گیااور میں اس سے اپناکام چلالوں گی، وہ لے کر چلی گئی اور جاکے اس سے آگ جلائی۔

### طلب کی چنگاری پیدا کرو

 کے فضل و کرم ہے وہ چنگاری آگ بن جائے گی، لیکن اگر طلب بی نہ ہو تو پچھے بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی سقت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس طلب لے کر جاتا ہے تو دینے والے تو وہ جیں، قلب پر وہ جاری فرما دیتے ہیں۔

### درس کے دوران طلب کا مشاہرہ

جو لوگ دین کے علوم پڑھاتے ہیں، ان کو اس بات کا تجربہ ہے۔ مثلاً
رات کو اگلے دن پڑھانے والے سبق کا مطالعہ کیا، اس کی تیاری کی، تیاری
کرکے درس گاہ میں گئے، جب پڑھانا شروع کیا تو عین سبق کے دوران ایک بات
دل میں آتی ہے کہ رات کو گھنٹوں تیاری کرنے کے باوجود زھن میں نہیں آئی
متی، لیکن پڑھاتے پڑھاتے ذھن میں آگئ۔ وہ کہاں ہے آئی ہے؟ وہ کس طالب
کی طلب کی برکت ہوتی ہے کہ کوئی طالب تچی طلب لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اس کی برکت ہے وہ بات دل میں ڈال دی جو خود سے سمجھ میں نہیں آ
دبی متی۔ ای لئے حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ بھائی!
جب کوئی شخص و عظ کہہ رہا ہو تو اپن آپ کو بے نیاز نہ سمجھو، کیا ہے آگر تم سمجی
طلب لے کر گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایس بات جاری فرمادیں
جو تمہارے لئے نفع کا سامان بن جائے۔

# کلام میں تاثیر من جانب اللہ ہوتی ہے

ایک اور بات حضرت فرماتے سے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی بات میں اللہ تبارک و تعالی الی تا میر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس بات میں دوسرے وقت میں وہ ہ نیر نبیس ہوتی،

وہ بھی کسی طالب کی بر ست ہے۔ کسی نے ایک وقت میں ایک جملہ کہا، اس کا ایس ایر جواکہ دل بلیٹ گیا، وہی جملہ کوئی دوسر ا آدمی کسی دوسر ہے وقت میں کہہ دے تو بعض او قات اس کا وہ اثر ظاہر نہیں ہو تا۔ تو کیا پیتہ میں جس وقت جارہا ہوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری، فرما دیں جو اس لمح میں میرے لئے مؤثر ہو۔

# حضرت فضيل بن عياضٌ كا واقعه

حضرت نفيل بن عياض رحمة الله عليه آج بم جن كو اولياء الله يل شار كرتے بي، چن نچه اولياء كرامٌ كا جو شجرہ ہے اس بيں نفيل بن عياضٌ مر فهرست آتے بيں۔ دراصل بيد ڈاكو تھ، ڈاكے ڈالا كرتے تھے اور ايسے ڈاكو تھے کہ ما كيں بچول كو ڈرايا كرتی تھيں كہ بيئا سو جاؤ ورنه كہيں ففيل نه آجائے، اور قافلے گزرتے تے اور بيد قافلول كو لوشتے تھے اور قافلے والے جب كہيں اور قافلے والے جب كہيں بيان ہوكہ ففيل يا اس بياؤ ڈالتے تو كہتے تھے كہ بيد ففيل كا علاقه ہے ، كہيں ايبانه ہوكہ ففيل يا اس كے آدمی آكر بميں لوك ليں۔ ايك دن كى كے گھر پر ڈاكہ ڈالتے كے لئے كے آدمی آكر بميں لوك ليں۔ ايك دن كى كے گھر پر ڈاكہ ڈالتے كے لئے قرآن كريم كی تلاوت كر رہا تھا، قرآن كريم كی تلاوت كر دہا تھا، قرآن كريم كی تلاوت كر دہا تھا، قرآن كريم كی تلاوت كر يہ تيت تلاوت كی كہ:

اَلَمْ يَانِ لِلَّذِيُكِ امْنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْ بُهُمْ لِلذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَوْلَ مِنَ الْحَقّ O

(مورة الحديد، آيت ١٦)

قر آن کریم کے بھی اندازِ خطاب عجیب وغریب ہوتے ہیں لیعنی: ترجمہ: کیا ایمان والوں کے ہے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے ول اللہ کے ذکر کے آگے پہنچ جائیں اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ہے اس کے آگے وہ اپنے آپ کو سر تشکیم خم کرلیں، کیااب بھی وقت نہیں آیا۔

ڈاکہ ڈالنے جارہ ہیں اور ڈاکہ ڈالنے کے لئے کمند لگائی ہوئی ہے،
کان میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑگئ، بس اس لمح میں اللہ تعالیٰ نے کیا تا ہیر
رکھی تھی، حالا تکہ ہزار مرتبہ خود بھی یہ آیت پڑھی ہوگ، آخر کو مسلمان تھ،
قرآن پڑھا ہی ہوگا، لیکن اس وقت میں جب اس آدمی کی زبان سے یہ آیت
کریمہ سنی تو اس نے ایک انقلاب برپاکر دیا، ای وقت ای لمح دل میں آیا کہ
میں ڈاکہ ڈالنااور سارے غلط کام چھوڑ تا ہوں اور وہیں سے یہ کہتے ہوئے واپس
ہوئےکہ:

بَلْي يَارَبُ قَدْ آن

ترجمه: اے پروردگار!اب وہ وقت آگیا:

اور سارا ڈاکہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ استے بڑے اولیاء شی سے جیں کہ آج سارے اولیاء اللہ کا شجرہ ان سے جاکر ملتا ہے۔

کس نیح میں کس آدی کی زبان سے نکی ہوئی کو نی بات اتر کر جائے یہ انسان پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتا، اس لئے مجھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کی نفیحت ہے بیاز نہ مجھیں، کیا معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات سے اصلاح فرماویں، یہی معاملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔

اب و کی کے در جے پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اونچے ور ہے پر مونے کے اپنے ماتحت کو خط لکھ رہے ہیں کہ جھے کوئی الیں بات لکھے جر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔

#### از دل خيز د بردل ړيزو

ان كے جواب ميں حضرت مغيرہ بن شعبہ رضى الله تعالى عنہ نے بھى يہ تكلف نہيں كيا كہ حضرت! آپ تو جھى سے بڑے عالم ہيں، آپ كو ميں كيا كھوں بلكہ ميں زيادہ مختاج ہوں، آب جھے لكھے۔ اس فتم كے الاناظ نہيں لكھے بلكہ يہ سوچا كہ جو ميرے علم ميں ہے وہ ميں بتا ديتا ہوں، چنا نچہ انہوں نے بھى خط ميں لكھ ديا، اب سفئے كيا حديث لكھى:

حضرت مغيره بن شعبه في ني كريم صلى الله عليه وسلم كاجوار شاد خط میں لکھ کر تھیجا وہ تین سطریں بھی پوری نہیں ہیں، بلکہ ڈھائی سطروں میں آیا ہے۔عام طور پر اگر کوئی آدمی سوچے کہ ایک بردا آدمی مجھے کہد رہاہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد مجھے لكھ كر تجيجو تو بيه اتنا برا آدمى ہے اس كو چھوٹی سی بات لکھ کر کیا جھیجوں؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہو، کوئی لمباچوڑا وعظ ہو، کوئی لیے چوڑے ارشادات ہوں۔ لیکن انہوں نے ڈھائی سطروں میں مختصر ی بات لکھ کر تھیج دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سی اور حضرت معاویہ بھی مطمئن ہو گئے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اعتبار اس کا نہیں ہے کہ کتنی کمبی بات کہی جار ہی ہے، کتنا وقت لیا جا رہا ہے؟ اعتبار اس کا ہے کہ کیا بات کمی جار ہی ہے؟ وہ بات مختر ہی سہی لیکن نافع ہے تو اس کو انسان لیے باندھ لے اور اس یر عمل کرے تو اس کی نجات ہو جائے گ، لمبی چوڑی 'نتر ریوں کی حاجت نہیں، لیے چوڑے بیانات کی کبھی حاجت نہیں۔ لہذا اگر یو چھنے والے کے دل میں حلب ہو اور کہنے والے کے دل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالی ایک جملے سے فاکدہ پہنچا دیے میں، اور اُس (خدانہ کرے) سننے والے کے دل میں طاب نہ ہو، یا کہنے وائے کے دل میں اخلاص نہ ہو تو گھنٹوں تقریر کرتے رہو، ایک کان سے بات واخل ہو جائے گی اور دوسرے کان سے نکل جائے گی، دل پر اثر انداز نہیں ہوگ۔ لیکن جب اخلاص ہو تو چھوٹی بات بھی کار آمد ہو جاتی ہے۔

### مخضر حدیث کے ذریعہ نفیحت

چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیہ محموثی ک صدیث بطور نصیحت کے لکھ کر بھیج دی کہ:

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھے چیزوں سے منع فرمایا کرتے تھے، مقصدیہ تھا کہ ان کو اگر لیے باندھ او کے تو ان شاء اللہ اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا فائدہ پہنچ جائے گا، وہ چھے چیزیں کیا ہیں جن سے منع فرمایا؟

#### جھے چزیں

ده مح چزیں یہ یں:

﴿١﴾ عَنْ قِيْلَ وَقَالَ

تل و قال ہے اور فغنول بحث و مباحثہ سے منع فرماتے

25

﴿۲﴾ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ اور مال كوضائع كرنے سے منع فرماتے تھے۔

﴿٣﴾ وَكَثْرَةِ السُّوال

اور سوال کی کثرت سے کہ ہر وقت آدمی سوال بی کرتا

رے،اس سے منع فرماتے تھے۔

﴿٣﴾ وَعَنْ مَنْعِ وَهَاتِ

اور اس بات سے منع فرماتے سے کہ آدی دوسرول کو تو دے شیں اور خود مانگار ہے۔

رِْهُ وَعُقُرَق الْأُمَّهَاتِ

الا ماؤل كى تافرمانى سے من فرماتے تھے۔

و(٢) وَعَنْ وَأَدِ الْبَاتِ

اور لڑ کیوں کو الدوور گور کرنے سے اُٹ آرہا تے سے

یہ مجھے چزیں لکھ کا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھیجیں کہ رسول کریم صلی اند علیہ وسلم نے ان تانہ چیزوں سے منع فرمایا ہے۔اب ان چھے چیزوں کی " وزیر سی تنصیل من لیجئے۔

یهلی چیز: فضول بحث و مراحهٔ

نبی چیز کہ جس ہے رسول کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ٹرمایا ہے وہ قبل و قال ہے لینی فضول بحث و مباحثہ جس کا کوئی نتیجہ برآ مد نبیل ہو تا، ای ٹیل فضول کی گفتگو بھی داخل ہے ، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب بظاہر تو یہ کوئی گناہ کی بات نبیل ہور ہی ہے ، وقت د خراری ہور ہی ہے ، اور فضول گفتگو ہور ہی ہے ، بحث و مباحثہ کسی بات مرحل رہا ہے۔

#### ونت کی قدر کر و

لیکن اس لئے منع فرمایا کہ اللہ جل جل اللہ نے جمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لیحہ بوی عظیم دولت ہے، ایک ایک لیحہ اس کا ایک لیحہ اس کا جی ہے ہوئی جی جائے اور کب ختم جو جائے۔ اور یہ اس لئے بل ہے تاکہ انسان اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرے، جس انسان کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی دو اپنی زندگی کے لیجات کو اور اس جیتی دولت کو اصل مقصد کے حاصل کرنے کے لئے خرچ کرے گا، اور بے کار اور بے معرف کا مول میں خرچ کرنے گا۔ اب فرض کرو کہ اگر کسی کار اور بے معرف کا مول میں خرچ کرنے کام میں صرف کر لیا جس کا فائدہ نہ دنیا ہیں ہے نہ دین ہیں ہے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام خیس کیا، لیکن اس و دفت کو نہ دینا جس کا قائدہ نہ دنیا ہی و دفت کو ایک گار دور کی گناہ کا کام خیس کیا، لیکن اس و دفت کو ایک گار دور میچ معرف میں خرچ کر تا تو آخرت کی گئی نیکیاں اور کتنا اجر و ثواب جمع کر لیتا۔

# كوياكي عظيم نعمت

ای طرح اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو گویائی کی قوت عطاء فرمائی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری عمر انسان تعجدہ میں پڑا رہے تو ہمی اس کا شکر اوانہ ہو، ان لو گول سے پوچھو جو اس گویائی کی قوت سے محروم ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں مگر ، لی نہیں کتے ، اپنی ول کی بات کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے ، ان کے ول میں امتیں پیدا ہوتی سکتے ، ان کے ول میں امتیں پیدا ہوتی آن کہ اپنے جذب سے حروم ہیں۔

زن کہ اپنے جذب سے کئی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ان سے کو کہ یہ کتی بڑی اور آپ کو

یہ نعت عطا فرمائی ہے، اور یہ نعت ایس ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح مصرف میں خرج کرے تو نیکی کا بلزا بھر جاتا ہے اور کتا اجر و تواب حاصل ہوتا ہے، اور اس کو انسان اگر غلط کام میں خرج کرے، مثلاً گناہ کی بات میں، جموث میں، غیبت میں، دل آزاری میں، تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ:

انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ سخت نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔

یہ زبان سب سے زیادہ انسان کو او ندھے منہ گرائے گی۔اگر زبان قابو میں نہیں ہے، جموٹ بات زبان سے نکل رہی ہے، غیبتیں نکل رہی ہیں، دل آزاری کی ہاتیں نکل رہی ہیں تو وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔

حضور عليه کي نصيحت

حضور اقد س سرور دوعالم نی کریم صلی الله علیه وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفق اور مہربان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس زبان کو نضول بحث و مباحثہ ہیں فرج کرنا شروع کر دیا، جس کا نہ دنیا ہیں فائدہ ہے اور نہ آفرت میں فائدہ ہے تو تم ایک بڑی دولت کو بلاوجہ ضائع کرنے والے ہو گے۔ کو نکہ جب انسان بحث و مباحثہ ہیں پڑے گا تو بھی جھوٹ بھی نکلے گا، فیبت بھی ہوگی، تبھی اور بھی بہتی ہوں گی اور فضول باتوں ہیں لگا ہوگا، تو گناہ ہیں بھی ہوگی، تبھی اور بھی باتیں ہوں گی اور فضول باتوں میں لگا ہوگا، تو گناہ میں کئی ہو گا۔ انسان صحیح مصرف میں زبان استعمال کرنے سے تحرین ہوتا چا جائے گا۔ (العیاذ باللہ) اس لئے قبل و قال اور فضول برخت و مباحثہ سے اجتاب کرو۔

## صحابه "اور بزرگانِ دین کا طرز عمل

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے نضول بحث و مباحثہ کا کوئی تصور نہ تھا۔ وہ اس تول برعامل عظے کہ:

#### **قل خیراً والا فاصمت** یا تواجهی بات کهوورنه خاموش ر ہو۔

چنانچہ وہ نضولیات کے اندر پڑتے نہیں تھے۔ اور ہارے جو بزرگ اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے ہاں جب کوئی اصلاح کرانے کے لئے جاتا تھا تو اصلاح کے اندر پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ زبان قابو میں کرو اور نضول بحث و مباحث ے اجتناب کرو۔

#### اصلاح كاايك واقعه

پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ سایا تھا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاتال رحمۃ اللہ علیہ جو بوے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے تھ، دیلی میں ان کی بوی شہرت تھی، اللہ تعالی نے ان سے دین کا بڑا فیض پھیلایا،دوطالب علم بلخ سے آپ کی شہرت سن کر حاضر ہوئے، حضرت سے بیعت ہونے اور اصلاح کرانے کا ارادہ تھا، جب حضرت کی صحد میں پنجے تو نماز کا وقت ہو رہا تھا تو وضوء کرنے بیٹے گئے، ایک طالب دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ حوض جس سے ہم وضوء کر رہے بیٹے سے بیٹی سے بیٹی و دوسرے نے کہا کہ وہ بلخ والا رہے ہیں یہ بڑا ہے یا وہ جو ہمارے بلخ میں ہے ؟ تو دوسرے نے کہا کہ وہ بلخ والا برا ہے، اس نے کہا کہ میرے خیال میں یہ دبل کا حوض بڑا ہے۔ اب اس

موضوع پر دونوں کے درمین دلا کل کا جادلہ شروع ہوا، ایک کہہ رہا ہے وہ برا ہے دوسر اکہہ رہا ہے یہ برا ہے۔ حضرت مرزا صاحب ہمی وہیں وضو فرما رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں آدمی ائن طرح بحث کر رہے ہیں۔ جب نماز ہوگی تو یہ حضرت نے سوال کیا کہ کیے ہوگی تو یہ حضرت کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو حضرت نے سوال کیا کہ کیے آتا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت! آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور بیعت ہونے کے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہماری معجد کا حوض برا ہے یا بلخ کا حوض برا ہے۔ یہ مسئلہ طے کرلو تو پھر آگے بات چلے۔ اب وہ بڑے شر مندہ ہوئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب تک یہ اہم مسئلہ طے نہ ہواس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے۔ لہذا پہلے اس حوض کو بایہ، مسئلہ طے نہ ہواس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے۔ لہذا پہلے اس حوض کو بایہ، بیات کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ برا ہے یا دہ برا ہے، جب یہ کام کر لو گے تو پھر تنہیں بیعت کریں گے۔

اور پھر فرمایا کہ تبہری اس گفتگو ہے دو باتیں معلوم ہو کمی، ایک سے

دوسری بات ہے کہ بات ہیں تحقیق نہیں، آپ نے دیے ہی اندازے ہے وعویٰ

رلیا کہ بیہ بڑا ہے، اور آپ نے ویسے ہی اندازہ ہے دعویٰ کرلیا کہ وہ بڑا ہے،

حقیق کی نہیں، ق معلوم ہوا کہ زبان ہے بات کرنے ہیں تحقیق نہیں

اور فضول بحث و مباحث نی محت ہے، اس کی موجودگی میں اگر آپ کو پچھ ذکر و

اذکار بتاؤں گا تو پچھ یہ صل نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو، اور یہ عادت

اس طرح ختم ہوگی کہ آیک مرتبہ حمیمیں سبق مل جائے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا

اس طرح ختم ہوگی کہ آیک مرتبہ حمیمیں سبق مل جائے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا

## آج کل کی پیری مریدی

اب آج کل تو پیری مریدی ہے ہوگئ ہے کہ پجھ اذکار بتادیے اور پچھ و ظائف بتادیے اور خواب کی تعبیر بتادی، اور یہ بتادیا کہ فلال مقصد کے لئے یہ پڑھو اور فلال مقصد کے لئے یہ پڑھو، یہ پیری مریدی ہوگئ۔ حالا تکہ پیری مریدی کا اصل مقصد تھا "اصلاح نفس۔" اب ان کو ساری عمر کے لئے الی نصیحت ہوگئ کہ اب آئندہ کسی فضول بحث میں نہیں پڑیں گے۔ ارے بھائی!اگر یہ پچہ بھی چل جائے کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو کیا حاصل ؟ دنیا میں کیا فائدہ ہوا؟ اور آخرت میں کیا فائدہ؟ اس لئے یہ چیز انسان کو خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بالآخر گناہوں میں جتلا کر دیتی ہے۔ مرزا صاحب نے یہ ایساسبتی دیدیا کہ آئندہ بھی عمر بحر بحث نہیں کی ہوگی۔

#### ند هبی بحث و مباحثه

بعض او قات یہ بحث و مباحثہ ندہب کے نام پر اور دین کے نام پر اور دین کے نام پر ہوتا ہے، ایسے سوالات جو نہ قبر جس پوچھے جائیں گے، نہ حشر جس اور نہ نشر جس، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پُرسش ہوگی، اس کے اوپر لمبی چوڑی بحث چل ربی ہے۔ اور مناظرے ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیج جس او حرکا بھی وقت برباد ہو رہا ہے۔ یہ بحث اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یہ بحث و مباحثہ علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے، علم کانور ختم کر دیتا ہے۔

### فالتوعقل والے

اکبر اللہ آبادی مرحوم جو تنزیہ شاعر ہیں لیکن بعض او قات بڑے حکیمانہ اشعار کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ۔

نہ ہی جے میں نے کی بی خبیں فالتو عقل مجھ میں تھی بی خبیں

مطلب یہ ہے کہ نضول بحث و مباحثہ کا کام وہ کرے جس کے پاس فالتوعقل مو، اور فالنوعقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ جس مسللہ کا سوال نہ قبر میں موگا، نه حشر میں، نه نشر میں، نه الله حارك و تعالیٰ مم يو چيس مي، اور أس كے بارے ميں لبى چوڑى بحثيں كر رہے ہيں، اس كے اندر وقت كو ضائع كر رہے ہیں، حالاتکہ نی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل و قال سے اور نضول بحث و مباحث سے منع فرمایا ہے۔ اور افسوس سے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندریہ نضول بحث و مباحثہ بے انتہا مچیل گیا ہے، اس کا متیجہ میہ ہے کہ جو دین کے ضروری مسائل اور احکام تھے اس سے تو اوگ جالل رو گئے، اس کا پید بہیں اور نضول بحثوں کے اندر بڑے ہیں، تاریخی بحثوں کے اندر جتلا ہیں۔ مثلاً اب اس میں بحث ہو رہی ہے کہ برتید کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور وہ فاس تھاکہ نہیں تھا؟ بھائی! تم ہے کوئی قبر میں اس کے بارے میں یو چھے گا؟ یا تم ہے بوچھ کراللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں ہے؟ یا تمہارے او پر اس کے اعمال کی ذمتہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات پر بحث مو رہی ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔

### یزید کے فِس کے بارے میں سوال کاجواب

میرے والد ماجد قدس اللہ سمرہ ہے کی نے ایک سرتبہ سوال کیا کہ حضرت! یزید فاس تھایا نہیں تھا؟ والد صاحبؓ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جواب دوں کہ فاس تھایا نہیں تھا، جھے تو اپنے بارے میں فکر ہے کہ پہتہ نہیں میں فاسق ہوں یا نہیں، جھے تو اپنی فکر ہے کہ پہتہ نہیں میر اکیا انجام ہوتا ہے، دوسر ول کے بارے میں جھے کیا فکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ قرآن کر یم کا ارشادہے:

بِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۞

ترجمہ: یہ است ہے جو گزر گئی، ان کے انتال ان کے ساتھ تہارے انتال تہارے ساتھ، ان کے انتال کے بارے میں تم ہے سوال نہیں کیا جائے گا۔

بہر حال، کیوں اس بحث کے اندر پڑ کر اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہو
اور دوسر ول کا بھی وقت ضائع کرتے ہو کہ کس کی منفرت ہوگی اور کس کی
نہیں ہوگی۔ اس قتم کے بے شار مسائل ہمارے معاشرے کے اندر کشت سے
بھیلے ہوئے ہیں اور اس پر قبل و قال ہو رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے
ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے، نبی کریم مرور دو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضول کی بحثوں سے منع فرمایا ہے۔

#### سوالات کی کثرت ہے ممانعت

ووسر الفظ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ ہے ''وسختر ہ السوال'' سوالوں
کی کشرت سے منع فرمایا۔ جس آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کام کی
بات ہے وہ کرے اور نصول باتوں سے اجتناب کرے، اس کے ول میں سوالات
بہت پیدا ہوتے ہیں اور وہ کشرت سے سوال کر تا رہتا ہے۔ سوال وہ کرو جس کا
تعلق تمہاری عملی زندگ سے ہے، سوال وہ کرو جس کے بارے میں حمہیں سے
معلوم کرنا ہے کہ سے طلال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ سے کام کروں یا نہ
کروں؟ باتی ماضی کے بارے میں سوالات اور دوسرے فعنول باتوں کے بارے
میں سوالات، ان کا کچھ صاصل نہیں۔

# احکام کی حکمتوں کے بارے میں سوالات

یں یہاں خاص طور پر وہ باتوں کی طرف اشارہ کرنا جاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پہلی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ دین کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں لوگ بکٹرت سوالات کرتے ہیں کہ یہ فلال جیز حرام کیوں ہے؟ فلال چیز من کیوں ہے؟ وین کے معاطے میں یہ کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوالات بہت پھیل مجے ہیں، حالا نکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماہمین کے جیں، حالا نکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم علیہم اجمعین کے حالات پڑھو کے تو یہ نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی بی اس میں "کیوں" کا لفظ کہیں نہیں سلے کے حادر صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ جو بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا ہے حرام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟

#### ایک مثال

اب آپ کو ایک مثال دیتا مول - ده یه بے که الله تعالی في سود حرام كيا، يعنى قرضه دے كر اس كے اوبر زيادہ بيے لينا سود ب، قر آن نے اس كو حرام کہااور کہا کہ جو ریہ نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول علطے کی طرف ہے اعلان جنگ سن لے۔ اتن زبروست وعید بیان فرمائی۔ اس کے بارے میں تو محایہ کرام یہ سوال کیے کرتے کہ یہ کیوں حرام ہے؟ یہاں تک کہ بعد میں جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس سود کی حرمت کی طرف لے جانے والے پچھ معاملات کو بھی حرام کیا۔ مثلاً ایک بات یہ حرام کی کہ اگر کوئی محض گذم کو گندم سے نے رہا ہے تو جاہے ایک طرف گندم اعلیٰ درجہ کا ہو اور دوسری ظر ف معمولی ور جه کا ہو تب مجمی دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، اگر اعلیٰ در جه کا گندم دو سیر ہو اور اونیٰ درجہ کا گندم چار سیر ہو اور دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ فروخت کیا جائے تو اس کو بھی آپ نے حرام اور ناجائز فرمایا، یا مثلاً ا چھی تھجورا بک سیر اور خراب تھجور دوسیر اگر آپس میں بیچی جائیں تو فرمایا کہ رپہ بھی حرام ہے۔ اب بظاہر تو عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک ا چھے در ہے کا گندم ہے تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے اور جواد فی ورجے کا گندم ہے اس کی قیت بھی کم ہے اور اس کا فائدہ بھی کم ہے تواگر اد فیٰ درجے کے دومیر اور اعلیٰ درجے کا ایک سیر ملا کر فروخت کیا جائے تواس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن جب نی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ گندم کی تع جب گندم سے ہوگی تو برابر سرابر ہونا چاہے، چاہے اعلیٰ در ہے کا ہویااد نیٰ در ہے کا ہو، کسی ایک محالیؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیہ تھم سن کر نہیں فرمایا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ

وہ اعلیٰ ہے اور سے او نی ہے۔ وجہ سے بھی کہ لفظ ویکوں "کا سوال صحابہ کرام کے اللہ نہیں تھا، اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم سر ور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بجر وسد تھا کہ جو تھم سے دے رہے ہیں وہ برحق ہے، ہماری سجھ میں آئے تو برحق ہے، ہمیں حکمت کے بیچھے پرنے کی صاحب نہیں، جب ہمیں کہدیا کہ حرام ہے، تو حرام ہے۔

یہ تھا محابہ کرام کا طریقہ، آج سب سے زیادہ "کیوں" کا سوال ہے،
آج جو گندم کی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی کے سامنے عرض کر کے دکھے
لو، دہ چھوٹے بی یہ کے گا "کیوں؟ یہ کیوں ناجاز ہے؟" سب سے پہلے اس کا
سوال یہی ہوگا۔ اور اے تو چھوڑ دو، آج کل جو قرض والا اصل سود ہے اس کے
بارے میں لوگ کتے تیں کہ یہ حرام کیوں ہے؟

بہر حال، کشرت سوال ایک بڑی بیاری ہے، ادکام شرعیہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ یہ کیوں ہے، یہ سوال ٹھیک نہیں۔ البتہ اگر کوئی ہخص ویسے ہی اپنی زیادتی اطبینان کے لئے پوچھے تو چلو گوارا ہے۔ لیکن اب تو با قاعدہ ای لئے پوچھا جاتا ہے کہ اگر بماری سجھ میں اس کی وجہ آگئی تو حرام سجھیں کے اگر نہیں آئی تو حرام نہیں آئی تو حرام نہیں آئی تو حرام نہیں سے اللہ بچائے۔ یہ بات انسان کو بعض او قات کفر تک لے جاتی ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ کشرت سوال میں ایک پہلویہ ہے۔

دومرا بہلویہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا جن کا انسان کے عقیدے سے یا اس کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یا ایسے ہی فضول سوالات جیسے یہ سوال کہ بزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ جگک میں کون باطل پر تقاور کون حق پر تھا؟ یا تاریخی واقعات کی تفصیلات پوچھنا اور ان کے اندر جھاڑا

کرنامیا ایسے عقائد کے بارے میں سوالات کرناجو بنیادی عقائد نہیں ہیں، جن کے بارے میں حشر نشر کے اندر کوئی سوال نہیں ہونا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ ان کے بارے میں سوالات کرنے کے بجائے جو تہاری عملی زندگی کے معاملات ہیں، حرام و طلال کے، جائز وناجائز کے، ان کے بارے میں سوال کرو، اور ان کے اندر بھی جو سوالات ضروری ہیں، ان کے اندر بھنے آپ کو محدود رکھو۔ حضرات صحابہ کرائ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سوال بہت کم کیا کرتے ہے، جنتی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تو سوال بہت کم کیا کرتے ہے، جنتی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شن لی، اس پر عمل کرتے ہے، سوال کم کرتے ہے، وہ مسلم کی ضرح کرتے ہے وہ شملی زندگی ہے متعلق کرتے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سب کو دین کی تو فیتی عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الخمد لله رب الخلمين



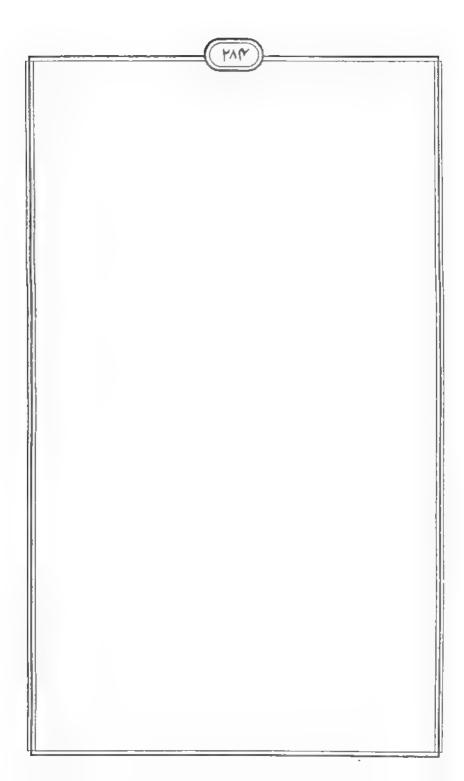



مقام خطاب: جامع مجددارالعلوم كراجي

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيَمِ \*

# ختم قرآن کریم ودعا

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُورُرِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا هُادِى لَهُ اللّهُ فَلَا هُادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لًا إِلَٰهَ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لًا إِلَٰهَ وَلَا اللّهُ وَحُدَه اللّه مَا يَعْدَلُكُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ اللّه الله وَحُدَه الله مَا مُحَمَّداً لَهُ وَخُدَه وَ لَا الله وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارُكُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَبْيُرًا الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارُكُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَبْيُرًا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرِّحِيْمِ: إِنَّا أَنُزَلُنْهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ ۞ وَمَا اَدُرْمِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنُ الْفِ شَهُرِ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهُا بِاذُنِ رَبِّهِمُ مِنُ كُلِّ اَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِي حَتَى بِاذُنِ رَبِّهِمُ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِي حَتَى مَطُلَعِ الْفَجُو ۞ صدق الله العظيم .

(مورة القدر)

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کوایک بہت بڑے انعام سے نوازا ہے اور ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہے ، اس وقت اس انعام اور کرم پرشکر کا اظہار کرنا مقصود ہے ، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے حضور اپنے مقاصد اور حابات کے لئے دعا کرنا مقصود ہے۔

عظيم انعام ينوازان

وہ انعام یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے ہمیں اور آپ کو تر اوس کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت عطافر مائی ہے، آج جَبَدہ ہوری کا جی مراہ درے خیالات اور تر اوس کے ماحول میں سکتے ہوئے جیں ، اس ماحول میں قرآ کے مرک تلاوت اور تر اوس کی اس اقمت کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ۔ یہ بیداللہ تعالیٰ کی کتنی بری ناجمت ہیں ، کی جی وقت بیآ تکھیں بند ، اللہ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بری ناجمت ہیں ، لیکن جس وقت بیآ تکھیں بند ، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی ، اس

وقت اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ روزہ، یہ تراوت کی بینمازیں، یہ تتبیع، یہ سب کتنی بودی دولت ہیں۔ اس لئے کہ وہ جہاں ایسا ہے کہ وہاں کی کرنی یہ روپیہ چیہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کی کرنی یہ نیکیاں ہیں اور یہ اعمال ہیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تبیعات، یہ تراوت کی بہتجدے، یہ تلاوت، یہ چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں، یہ روپیہ چیہ وہاں پر کام آنے والی ہیں، یہ روپیہ چیہ وہاں پر کام آنے والی ہیں، یہ روپیہ چیہ وہاں پر کام آنے والی ہیں، یہ روپیہ چیہ وہاں پر کام آنے والی ہیں۔

#### ''تراوت<sup>ک</sup>''ایک بهترین عبادت

یوں تو رمضان المبارک کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا ہر ہر لھے۔
رحمتوں کا لمحہ ہے، برکات کا لمحہ ہے، لیکن رمضان المبارک میں جوخصوصی
عبادتیں مشروع فرما کیں، ان میں بیرتر اوت کی عبادت ایک عجیب وغریب
شان رکھتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں ان ایام کے اندر بینماز جناب نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سقت قرار دی ہے۔ حدیث شریف میں جناب
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَ سَنَنْتُ

لَكُمْ قِيَامَهُ

(نبائي، كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان)

یعنی اللہ تعالی نے تہارے لئے رمضان کے دنوں میں روزے فرض کئے اور میں نے تہبارے لئے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہوکر عبادت کرنے کوستت قرار دیا۔ بیستت ایس ہے کہ اس کے نتیج میں اور دنوں کے مقابلے میں میں رکھتیں زیادہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے، اور بیس رکعتوں کا مطلب ہے کہ ہرصا حب ایمان کوروزانہ چاکیس مجدے زیادہ کرنے کی تو فیق حاصل ہورہی ہے، اور اگر پورے مہینہ کا حساب لگایا جائے اور مہینے کو ۳۰ دن کا شار کیا جائے تو ایک مہینے بیس ایک صاحب ایمان کو بارہ سو مجدے زیادہ کرنے کی تو فیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہورہی ہے۔

## " سجده" ایک عظیم نعمت

اور یہ "سجدہ" ایک عظیم لحت ہے کہ روئے زیمن پر اس سے زیادہ عظیم نعمت کوئی اور نہیں ہو گئی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فر مایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا قریب سجد ہے کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں سورہ اقرآ کی آخری آیت جدہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

#### وَاسُجُدُ وَاقْتُوِبُ

(سورۇعلق ، آيت ١٢)

لین بحدہ کرواور میرے قریب آ جاؤ۔ یہ کتنا پیارا اور محبت کا جملہ ہے کہ بحدہ کرو اور میرے باس آ جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضورا تنا قرب حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی اور نہیں ہے کہ انسان مجدے میں چلا جائے۔ جس وقت بندے نے اللہ جل شاہ کے سفور مجدے میں پیشانی عیک دی تو اس دم ساری کا کنات اس پیشانی کے بیئے آگئی۔

### ''نماز'' مؤمن کی معراج ہے

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كو الله تعالى في "معراج" عطا فرمائى،
جس ميں آپ كوساتوں آسانوں سے بھی اوپر اور "سدر آ ائنتهی " سے بھی آ گے
پہنچایا، جہال حضرت جرئيل امين عليه السلام بھی آپ كا ساتھ نه دے سكے، اس
مقام تك پہنچایا۔ جب آپ واپس تشريف لانے گے تو حضور اقدس صلى الله
عليه وسلم نے زبان عال سے الله تعالى سے به درخواست كى كه يا الله! آپ نے
محصے تو قرب كا بين مقام عطا فرما ديا، ليكن ميرى اتب كا كيا ہوگا؟ تو اس وقت الله
تعالى نے آپ كى الله كے لئے جو تخفه عطا فرمايا، وہ پائج نما زوں كا تخفه عطا
فرمايا، اور ان نمازوں ميں تجد سے كا تخفه عطا فرمايا اور به اعلان فرما ديا كيا كه:

الكھ كلائة مِعْوَرا جُ الْمُؤْمِنِيْنَ

یعنی نماز مؤمنوں کی معراج ہے۔ اگر چہ ہم نے آپ کو یہاں بلاکر معراج عطا فرمائی ، لیکن آپ کی امّت کے لئے بیاعلان ہے کہ جو بندہ میرا قرب جاہتا ہے، وہ جب مجدے میں سرر کھ دے گا تو اس کی معراج ہو جائے گی، جب بندے نے مجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سرر کھ دیا تو بس اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے۔

اللهميال نے مجھے بيار كرليا

ہمیں تو اس دولت کے عظیم ہونے کا اندازہ نہیں ہے، اس لئے کہ دلول

پر خفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی لذت اور حلاوت عطا فرماتے ہیں، ان کو پہتے ہوتا ہے کہ یہ بجدہ کیا چیز ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب سجنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ جو بڑے در ہے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ایک مرجبہ حضرت مولانا الشرف علی صاحب تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ ان کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو وہ چیکے سے کہنے لگے کہ میاں الشرف علی! کیا بتاؤں، جب بجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کرلیا۔ان کو بجدہ کے اندر یہ دولت تھیب ہوتی تھی۔

## یہ بیثانی ایک ہی چوکھٹ پڑگتی ہے

حفرت خواجه عزيز الحن صاحب مجذوب رحمة الله عليه جوحفرت عكيم

الامت رحمة الله عليه ك خيفه خاص تحے، ان كا ايك شعر ب:

اگر سجدہ میں مر رکھ دول زمین کو آساں کر دول

بہر حال! یہ محدہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیٹانی کی اور جگد پر نہیں گئی، یہ پیٹانی صرف ایک ہی بارگاہ میں، ایک ہی چو کھٹ پر، ایک ہی آستانے پر کئی ہے، اور اس آستانے پر کئی ہے، اور اس آستانے پر کئنے کے نتیج میں اس کو جو قرب کی دولت حاصل ہوتی ہے، اس دولت کے آگے ساری دنیا کی دولتیں چھے ہیں۔

#### الله تعالى اينے كلام كى تلاوت سنتے ہيں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ
رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو روزانہ چالیس مقامات
قرب زیادہ عطا فرمائے ہیں، ہرصاحب ایمان کواس تراوئ کی بدولت روزانہ
چالیس مقامات قرب زیادہ حاصل ہورہ ہیں، یہ معمولی دولت نہیں۔ پھراس
تراوئ میں یہ مقامات قرب تو تھے ہی، ساتھ ساتھ یہ تھم دیدیا کہ اس تراوئ میں میرا کلام پڑھ کراس کو پورا کرد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی
چیز کو اتن توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتنی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کی تلاوت کو سنتے
میں۔ لہذا تراوئ کے موقع پر اللہ تعالی کی رحمت متوجہ جوتی ہے، اللہ تعالی کا قرب
عاصل ہور ہا ہموتا ہے۔

## خم قرآن کے موقع پردوکام کریں

آج الجمد الله قرآن كريم بورا ہوگيا، ہم نے غفلت كے عالم بين سن كرختم كرليا ـ حديث شريف ين ہے كہ ايك ايك حرف پر دس دس نيكياں لكمى جاتى بين، البذا يه معمولی نعمت نبيس ہے جوآج ختم قرآن كے موقع پر ہميں آپ كو حاصل ہور بى ہے، اس نعمت كاشكر ادا كرو \_ جب بھى الله تعالى كى عبادت كى توفيق عطا فرما كيں تو بزرگان دين كا كہنا ہے كہ اس موقع پر دو كام كرنے چاہئيں \_ ايك يہ كہ اس عبادت كى توفيق لمنے پر اللہ تعالى كاشكر ادا كرنا چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ اے اللہ! میں تو اس قابل نہیں تھا گر آپ نے اپ ضل مے جھے اس عبادت کی تو نین عطا فرما دی۔ دوسرے یہ کہ استغفار کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے تو جھے عبادت کی تو نین عطا فرما نی تعظا فرما نی تھی، لیکن اس عبادت کا جو تن تھا، وہ جھے ہے ادا نہ ہو سکا، اس عبادت کے جو حقوق اور آ داب تھے وہ میں بجا نہ لا سکا، اس میں جھے ہے کوتا ہیاں اور غلطیاں ہو کیں، اے اللہ اس پر جھے معاف فرما۔

#### عبادت سے استغفار

قرآن کریم نے'' سورۃ ذاریات'' میں اللہ کے بندوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچے فرمایا:

كَأَنُو قَلِيُلَّامِّنَ الَّيْلِ مَايَهُجَعُونَ ۞
وَبِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ۞
(مورة الذاريات، آيات ١١ـ٨١)

یعنی اللہ تعالی کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں، بلکہ رات کے اکثر حقے میں اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوجا تا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھایا رسول اللہ! یہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب کس سے پچھ گناہ ہوا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ تو ساری رات عبادت میں اللہ تعالی کے حضور کھڑے رہے تو اب صبح

کے وقت استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوگ اپنی عبادت تو کرمایا کہ یہ اوگ اپنی عبادت سے استغفار کر رہے ہیں کہ یا اللہ! ہم نے عبادت تو کی ، لیکن عبادت کا جوحق تھا، وہ ہم سے اوا نہ ہوا، اس لئے اپنی اس کوتا ہی اور غفلت پر استغفار کر دہے ہیں۔

## عبادت كاحق كون ادا كرسكتا ب؟

لبدا جس عبادت کی توفیق ہو جائے، اس توفیق پر الله تعالی کا شکر ادا کرو اوراپی کوتابی پر استغفار کرو کہ بااللہ! عبادت کا حق ہم سے ادانہ ہوسکا۔ ماغبلہ فلف حق عِبَادُ بَلِكَ

اور کون شخص ہے جوعبادت کا حق ادا کر سکے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ حال تھا کہ ساری رات اس طرح کھڑے ہو کرعبادت کرتے تھے کہ پاؤں پرورم آجاتا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ فرماتے تھے کہ ہم عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔

مَاعَبَدُ نُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

لہذا ہرعبادت کے موقع پرشکر بھی کردادراس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرو۔

#### حضرت ابو بكرصديق ﷺ كامقوله

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے حضرت ابو برصدیق حضرت ابو برصدیق

رضی الغد تعالی عند فر ، یو کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہتا ہے ''الحمد بلتہ استغفر اللہ' تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر تو زوی وجہ اس کی بیہ ہے کہ شیطان کا جملہ دو ہی طرح سے ہوتا ہے ، یا تو اس طرح حملہ کرتا ہے کہ عبادت کے نتیج میں انسان کے دل میں غرور پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے بڑی عبادت کرلی، جھ سے بڑا کام مرز د ہوگیا اور میں تو اعلیٰ مقام تک پہنے گیا، جب دل میں بیغرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گئے۔ اس غرور کا راستہ لفظ جب دل میں بیغرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گئے۔ اس غرور کا راستہ لفظ جب دا کی دو مقامت میں نے در ایعہ بیا آفر ارکرلیا کہ جو مبادت میں نے ادا کی ، وہ حقیقت میں میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے ، بلکہ اے اللہ! بیہ عبادت آپ کے کرم اور تو فیق سے انجام یائی ہے۔

## عبادات رمضان برشكر كرو

کتے لوگ ایے ہیں کہ رمضان المبارک آیا اور چلا گیا، لیکن اس کے باو جودان کے گھر میں پہنہیں چلا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کافضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں ہے ہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری استعداد کے مطابق ہمیں جیسی تھی عبادت کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ، روز و رکھنے کی ، تر اور کی پڑھنے کی ، تلاوت کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ، اس پرشکر اوا کرواور کہو ''الحمد للہ'' اے اللہ! آپ کا کرم اور شکر ہے کہ آ ہے نے ہمیں یہ عبادات کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ۔ کرم اور شکر ہے کہ آ ہے نے ہمیں یہ عبادات کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ۔ بہر صال! شیطان کا ایک حملہ تو ول میں نموور پیدا کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے ۔ بہر صال! شیطان کا ایک حملہ تو ول میں نموور پیدا کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے ۔

### اپنی کوتا ہیوں پر استغفار کرو

شیطان کا دومرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیری نماز کیا، تیرا روزہ کیا؟ تونے نماز کیا پڑھی، تونے تو تکریں ماریں، اور غفلت کے عالم میں نماز بڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، تونے تو عبادت کاحن اوا نہیں کیا۔ یہ خیال ڈال کراس کے اندر مایوی پیدا کر دیتا ہے، اس مایوی کا توڑ "استغفراللہ" ہے، یعنی بیٹک عبادت کے ادا کرنے میں میری طرف سے کوتا ہی جوئی، لیکن میں تو کوتا بیول کا پلندا جول، اے اللہ! ان کوتا ہیول کی طرف سے میں آپ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار کی خاصیت سے ے کہ جس کوتا ہی ہے استغفار کیا جائے ، اللہ تعالی اس کوتا ہی کو نامہ اعمال ہے مثا دیتے ہیں۔ لبذا جو محض استغفار کرنے کا عادی ہواس کی کوتا ہیاں اور گناہ نامہ اعمال سے منتے رہتے ہیں۔اس لئے فرمایا کہ جو شخص عمادت کرنے کے بعديه دو كلمات زبان سے اداكر لے، ايك" الحمدلله "اور دوس ك" استغفرالله" اے اللہ! آپ کی توفق پرشکر ہے اور میری کوتا ہیوں پر استغفار ہے۔ تو اس کے بعدوہ عبادت اللہ تعالی کی بارگاہ میں انشاء اللہ قبول ہوجائے گی اور شیطان کی کمرٹوٹ جائے گی۔

## ان کی رحمت پر نظر رتنی چاہئے

الحمدلله، الله تعالى في جميس اليخفضل وكرم سے رمضان السارك ميس

عمادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہماری طرف ہے تو غفلت ہی غفلت ہے، کوتا ہی ہی کوتا ہی ہے، لیکن بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ کے، ہم اپنی غفلتِ اور کوتا ہی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں \_ ار \_ ے! ان کی رحمت الی وسیع اور ذبردست ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ، اس کے مقالمے میں ہم اپنی کوتا ہوں کو کیوں لے کر پیٹھ جا کیں اور اس کا مراقبہ کیوں كرين؟ ارب ابنى الله كى رحمت كا مراقبه كرين بهرسال! آب جم دوكام کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک اس کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لئے اور دومرے اپنی کوتا ہوں پر استغفار کرنے کے لئے ، انشاء اللہ اگر ہم نے یہ دوکام کر لئے تو پھر اللہ تعالی کی رحت ہے امید رکھنی جائے کہ اللہ تعالی نے جوانوار و برکات، جوتجلیات، جورحمتیں اور جواجر و**نواب اس تراویح میں** اور قرآن کریم کی تلاوت میں رکھا ہے، انشاء اللہ جمیں اور آپ کواس ہے محروم ہیں فرہائیں گے۔

## قبوليت دعا كيموا قع جمع ميں

آج کی رات رمضان المبارک کی رات ہے، عشر و اخیر و کی بھی رات ہے، اور عشر و اخیر و کی بھی رات ہے، اور عشر و اخیر و کی بھی طاق رات ہے جس میں شب قدر ہونے کا بھی احتمال ہے اور قر آن کریم کے ختم کا موقع بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس موقع پر جو دعا کی جائے گی، انشاء اللہ تعالی ضرور قبول ہوگ ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف ہے ہوگ ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف ہے

حمت کی جوائیں چلتی ہیں، اور ان جوادُل کے چلنے کے دوران جو بندہ اللہ تعالٰی کا رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالٰی کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امید ہے کہ بیانات ہیں، انشاء اللہ جو دعا کی جائے گی، دہ دعا قبول جوگی۔ دعا کی جائے گی، دہ دعا قبول جوگی۔

#### اہتمام ہے دعا کریں

اب ہم سبال کر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں،
اور اس دعا کے اندرائی ذاتی حاجق کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے اعزوو
اقارب کے لئے بھی دعا کریں، اپنے دوست واحباب کے لئے بھی دعا کریں،
اپنے ملک و ملت کے لئے بھی دعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت وشمنوں کے
اپنے ملک و ملت کے لئے بھی دعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت وشمنوں کے
نرغے میں پھنما ہوا ہے، اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نرغے سے
عالم اسلام کو نکا لے، جننے لوگ ہیں جواس وقت اللہ تعالیٰ کے راہتے میں جہاد کر
رہے ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، الجزائر میں، تونس میں جہاد ہورہا ہے،
ان کے لئے دعا فرما کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو
کامیا فی عطافرمائے۔ آمین۔

#### اجتماعی دعا بھی جائز ہے

وعا میں افضل یہ ہے کہ ہرآ وی انفرادی طور پرخود دعا کرے، بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرے آ دمی کا درمیان میں واسطہ نہ ہو۔ اور اجتماعی دعاسقت نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمان جمع ہوں، اور وہاں سب مل کرا کھٹے دعا کرلیس تو بیر بھی کونی ، جائز بات نہیں ہے، اس لئے کہ بعض اوقات آ دمی کے دل میں بہت ن دیا کی نبیں آتی ، تو وہ دوسرے کی دعایر "آمین" کہدریتا ہے ، تو اللہ تعالیٰ اس کوبھی اس دعا ک برکات عطا فرما دیتے ہیں۔للبذا اس وقت پیراجما می وعاکی جار بی ہے، اس میں پہلے وہ دعا کیں کی جائیں گی جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ن ابت میں ، اس کے بعد اردو میں ائی حاجوں کی دعا کی ہوں گ،اس كے بعد بر فخص خاموثی ہے اپنی اپنی حاجت اللہ تعالی ہے مائے گا۔

#### دعاہے پہلے درودشریف

سب حضرات پہلے تین تین مرتبہ درو دشریف پڑھ لیں۔ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِوً عَلَى أَل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى إِبْوَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلُ مُجِيْلًا \_ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِوُّ عَلَى أَل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وْعَلَى أَلَ اِبْوَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيْكُ مَجِيْكُ \_ اللَّهُمَّ صَلَ على مُحَمَّدِوَّ عَلَى أَل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّلَكَ

## عر بی دعا ئیں

رَبُّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنَّ لَّمُ تَغْفِرُلْنَا وَتُرْحَمُنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ \_ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَّفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِـ رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُ نُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنُتَ الْوَهَابِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ عَلَى طَاعَتِكَ - اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذِكُوكَ وَشُكُوكَ وَحُسُن عِبَادَتِكَ \_ اللَّهُمُّ إِنَّانَسْئَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ الشُّكُرَ عَلَى الْعَافِية \_ اللَّهُمُّ اكْفِنًا بَحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنَا بِفَصْلِك عَمَّنُ سِوَاك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ \_ اللَّهُمِّ إِنَّا نَسْئُلُك التُوفِيُقَ لِمَحَآبَكَ مِنَ الْاعْمَالِ وَصِدُق التُّوكُلِ عَلَيْكَ وَحُسُنَ الظُّنَّ بِكَ ـ ٱللَّهُمَّ افْتَحُ مَسَامِعَ قُلُوبُنَا لِذِكُوكَ وَارُزُقُنَا طَاعَتك وطاعة رَسُولِكَ وعملاً بكِتابك اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نَخُشَاكَ كَانَّا نَوَاكَ اَبَداً حَتَّى نَلُقَاكَ وَاسْعِدْنَا بِتَقُواكَ وَلا تُشْقِنَا بِمَعْصِيَةِكَ وَلا تُشْقِنَا بِمَعْصِيَةِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ \_

اللهُمَّ اقْسمُ لَنَا مِنُ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ
البُنْنَا وَاللهُ مَعَاصِيلُكَ، وَمِنُ طَاعَتِكَ مَا
البُنْنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهُونُ بِهِ
عَلَيْنَا مَصَائِبَ اللَّنْيَا، وَمَتِّعُنَا بِاسْمَاعِنَا
عَلَيْنَا مَصَائِبَ اللَّنْيَا، وَمَتِّعُنَا بِاسْمَاعِنَا
وَابُصَارِنَا وَقُوا تِنَا مَا اَحْيَئِتَنَا، وَاجْعَلُهُ
وَابُصَارِنَا وَقُوا تِنَا مَا اَحْيَئِتَنَا، وَاجْعَلُهُ
وَابُصَارِنَا عَلَى مَنْ عَادَانًا، وَلا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا
وَانصُرُنَا عَلَى مَنْ عَادَانًا، وَلا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا
فِي دِينِنَا وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبُلَغَ
عِلْمِنَا وَلا غَايَةَ رَعُبَتِنَا وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنُ لاً
الرُّحُمُنَا وَلا غَايَةَ رَعُبَتِنَا وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنُ لاً

اَللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصُنَا وَاكْرِمُنَا وَلَا تُهِنَّا وَالْعَبِمُنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْرِمُنَا وَاعْرُنَا وَلَا تُؤُ بُرُعَلَيْنَا، وَاعْطِنا وَلا تَحْرِمُنَا وَاعْرُنَا وَلَا تُؤُ بُرُعَلَيْنَا، وَارْضَا وَارْضَ عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - اللَّهُمَّ أَرْضَمُنَا فِي قُبُوْرِنَا اللَّهُمَّ ارْحَمُنَا فِي قُبُوْرِنَا اللَّهُمَّ ارْحَمُنَا

بِالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَاجُعَلْهُ لَنَا إِمَاماً وَّنُوراً وَّهُدِّي وَّرَحُمَةً اَللَّهُمَّ ذِكُرُنَا مِنْهُ مَانَسِيْنَا وَعَلِّمُنَا مِنْهُ مَاجَهِلُنَا وَارْزُقْنَا تِلاَوَتَهُ أَنَّاءَ الَّلِيلِ وَانَّاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا جُجُّةً يَّارَبُّ الْعَلْمِيْنَ.. ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ قُوْأَنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوبِنَا وَجَلاءَ أَخْزَانِنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ أَنْ تُخَلِّطُ الْقُرُآنَ بِلُحُومِنَا وَدِمَائِنَا وَاسْمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَتَسْتَعْمِلُ بِهِ اجْسَادَنَا بحولك وقُوتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلُكُ مِنْ خَيْرِ مَاسَئَلَكَ مِنْهَ عَبُدُكُ وَنَبِيُكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَنَبِيُكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ۔

اردو میں دعا ئیں

یا ارجم الراحمین! این فضل و کرم سے اوراین رحت سے ہمارے تمام گناہوں کومعاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے ہماری تمام خطاؤں کودرگر رفرما۔ یا اللہ! ہماری تمام کوتا ہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہمارے تمام اسکلے پیچلے، چھوٹے بڑے، خفیہ ملانیہ ہرطرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے متعلقین اور احباب سب کو اپنی مغفرت کا ملہ عطا فرما۔ یا اللہ! آپ نے رمضان کے مبارک مبینے ہیں جن بے شمار انسانوں کی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، یا اللہ! اپنی رحمت ہے ہمیں ہمیں ان میں شامل فرما۔ یا اللہ! ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما،

#### ٱللَّهُمَّ عَامِلْنَا بِمَا ٱنْتَ اَهُلُهُ وَلَا تُعَامِلُنَا بِمَا نَحُنُ اَهُلُهُ۔

یا اللہ! اپنے فضل و کرم سے مغفرت کا ملہ عطا فرما۔ یا اللہ! رمضان کے عشر وَ اخیرہ میں جن لوگوں کو آپ جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یا اللہ! ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور متعلقین اور احباب کو ان میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین اجو انوار و برکات آپ نے اس مبارک مہینے میں مقدر فرما۔ یا ارحم الراحمین اجو انوار و برکات آپ نے اس مبارک مہینے میں مقدر فرما۔ فرما ہے ہیں، وہ سب ہمیں عطا فرما اور ان سے محروم نہ فرما۔

یا اللہ! اس مبارک مہینے ہیں جن جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی، بہ
سب آپ کا کرم اور انعام ہے، یا اللہ! اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما۔ اور جو
کوتا ہیاں ہوگئیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہماری تر اور محکول فرما، حلاوت قرآن کریم کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور جو ذکر کی توفیق

ہوئی، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما۔ یا اللہ! رمضان کی جوباقی ساعات ہیں، ان سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی تو نیش عطا فرما، ان ساعات میں تلافی مافات کی تو نیش عطا فرما۔

یا اللہ! اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ! جولوگ اپنی حاجتیں نے کر آئے ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کو پورا فرما۔ یا اللہ! ہم میں اور ہمارے متعلقین اور احباب میں جو جو بیمار ہیں، ان سب کو اپنی رحمت سے شفاء کا ملہ عا جلہ عطا فرما۔ یا اللہ! میں کو جو بیمار ہیں، ان سب کو اپنی رحمت سے شفاء کا ملہ عا جلہ عطا فرما۔ یا اللہ! جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دتی کو دور فرما، یا اللہ! جو مختاج ہیں ان کی تنگ دتی کو دور فرما، یا اللہ! جو مختاج ہیں ان کی احتیاج کو رفع فرما۔ یا اللہ! جو مختروض ہیں ان کے قرضوں کی ادا یکی کا سامان فرما۔ یا اللہ! جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ! جو بے اولاد ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ! جو بے اولاد ہیں، ان کو صالح اولاد عطا فرما۔

يَا الله يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا غَيَاثُ الْمُسْتَعِيْرِيْنَ، يَا مُجِيْبَ الْمُسْتَعِيْرِيْنَ اللَّهُ نَيَا و رَحِيْمَهَا، وَعُونَةَ الْمُضْطَرِيُنَ ورَحُمَةً مَنْ اللَّهُ نَيَا بِهَا عَنَ رَحْمَةِ مَنْ الرُحَمَةِ مَنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولَ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولِ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللِمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللِمُلْ

یا ارحم الراحمین! جو جو دعا کیں اس مبارک مہینے میں مانگنے کی توفیق ہوئی،اپن رحمت سے ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللَّهُمْ لَا تَحْعَلْنَا بِلُعَائِكَ شَقِيْنًا، وَكُنْ لَنَا وَوُفَارُحِيْداً. يَاخَيُرَ الْمَسْتُولِيُنَ وَيَاخَيْرَ الْمَسْتُولِيْنَ وَيَاخَيْرَ الْمُسْتُولِيْنَ وَيَاخَيْرَ الْمُسْتُولِيْنَ وَقِلَةَ اللَّهُ عَطِيْنَ البُلْكَ نَشُكُو ضُعُفَ قُوْتِنَا وَقِلَةً حِيْنَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَاجْبَدُ لِسَانَنَا يَا وَأَجِبَ دَعُوتَنا وَقَبِتُ خُجَّتَنَا وَسَدِدُ لِسَانَنَا يَا وَأَجِبُ دَعُوتَنا وَقَبِتُ خُجَّتَنَا وَسَدِدُ لِسَانَنَا يَا أَرْجَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

یا اللہ! اس رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں جو دعا کمیں کرنے کی ہمیں تو تخق ہوئی، یا اللہ! جو حاجتیں ہمیں تو تخق ہوئی، یا اللہ! ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ! جو حاجتیں ہمارے ولوں میں تھیں اور ہم ان کو آپ سے نہیں ما نگ سکے، ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ! اس رمضان کے مہینے میں آپ کے نیک بندوں نے جہاں کہیں جو جو دعا کمیں مارے حق میں مناسب اور بہتر ہوں، یا اللہ! جو دعا کمیں مارے حق میں مناسب اور بہتر ہوں، یا اللہ! اپنی رحمت سے محروم اپنی رحمت سے محروم اپنی رحمت سے محروم اپنی رحمت سے محروم ا

یا ارجم الراحمین الب نظل سے اس قرآن کریم کوجن جن لوگوں نے بڑھ کرخم کیا، ان کو اس قرآن کریم کی جن لوگوں نے بڑھ کرخم کیا، ان کو اس قرآن کریم کی انوار و برکات عطافر بال یا اللہ اسنے والوں کو بھی اس کی برکات سے بہرہ ورفرا۔

يا الله! جمار ، ملك مين امن وامان قائم فرما، اس كي حفاظت فرما ما

الله! اس ملک کوشر بیعت کا گہوارہ بال یا الله! ہمیں اس ملک میں شریعت نافذ کرنے کی تو فیق عطا فرما۔ یا الله! جولوگ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی جدو جہد کر رہے ہیں، اپنی رحمت ہے ان کی کوششوں کو بارآ ور فرما اور ان کی کوششوں میں صدق و اخلاص بیدا فرما، یا الله اان کوئر نیاں عطا فرما۔ اور جو لوگ اس راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اپنے فضل وکرم سے ان کو مدایت عطا فرما، یا الله! ان کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں کو دور فرما۔

یا اللہ! عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان کی مشکل کا شکار ہیں، اس مشکل کو آسان فرما۔ یا اللہ! مجاہدین افغانستان کی مد فرما! یا اللہ! مجاہدین تشمیر کی مد وفرما! یا اللہ! مجاہدین تشمیر کی مد وفرما۔ یا اللہ! الجزائر میں جومسلمان ستم رسیدہ ہیں، اپنی رحمت ہے ان کی مد وفر مااور ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت ہے اس فرما کو تو ڈردے۔ اسلام دشمنوں کے جس فرغ میں ہے، اپنی رحمت ہے اس فرغ کو تو ڈردے۔ یا اللہ! مسلمانوں کو سریلندی عطا فرما، عزت وشوکت عطا فرما، اپنے دین کی طرف لوٹے کی تو فیتی عطا فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے دلوں کو پھیر دے، دلوں طرف لوٹے کی تو فیتی عطا فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے دلوں کو پھیر دے، دلوں علی دین کی عظمت اور محبت بیدا فرما اور دین پر چلنے کی تو فیتی عطا فرما۔

یا اللہ! سب کھ آپ کے تبضہ قدرت میں ہے، دل بھی اور دماغ بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اٹال بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اٹال بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اٹال بھی اور ہمارے اٹھال کو دین کے زخ پر ڈال دے ۔ یا اللہ! پی رحمت سے اسلام کو سر بلند فرما، مسلمانوں کو سر بلند فرما ۔ یا اللہ! جن ماضرین کی حاجق کو یورا فرما، ان کی دلی مرادوں کو یورا فرما ۔ یا اللہ! جن

جن لوگوں نے ہم سے دما کے لئے کہا ہے، ان سب کی دلی مرادوں کو بورا قرما۔

یا اللہ! اپنی رحمت سے اس دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! یہاں کے اساتذہ، طلباء اور ملاز مین کوصد تی واخلاص عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ یا اللہ! یہاں سے آپ کے دین کے خادم اور اللہ والے پیدا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے تمام منصوبوں کو عافیت اور مہولت کے ساتھ پردہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ! اس کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں متعامات عالیہ عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا مفتی بی محمد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں متعامات عالیہ عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعالیہ عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعالیہ عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعادی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بیا اللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعادی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بیا اللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعادی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بیا اللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعادی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بیا اللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعادی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین

اللهُمَّ إِنَّا سَنلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَئلَكَ مِنهُ عَيْدِ مَاسَئلَكَ مِنهُ عَبْدُ كَ وَسَبْكَ مُحَمَّلًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُودُه لِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُ كَ مِنْهُ عَبْدُ كَ وَسَلَّمَ وَنَعُودُه لِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُ عَبْدُ كَ وَسَلَّمَ وَنَعُودُه مَن شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَلَيْهِ عَبْدُ لَكَ وَسَلَّمَ وَنَعُل مِنَا إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ وَسَلَّمَ وَتُبْ عَلَيْهَ إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْهَا إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْهَا إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْهَا إِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الرَّجِيُمُ - وَصَلَّى اللَّه تَعَالَى على خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَاصِّحَابِهِ اَجُمَعِیْنَ - آمِیُنَ -بِرَحُمَّ لِلَّ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ •••

## اجالی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول (1)

| تى تېر | عنوان                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                               |
|        | اله عقل كادائزه كار                                                                                           |
| 60     | مونه ماه رجب                                                                                                  |
| 04     | ٣- نيك كام مين ديرينه يجيج                                                                                    |
|        | ۳۔ ''سفارش'' شریعت کی نظر میں ۔                                                                               |
|        | ۵۔ روزہ ہم ہے کیا مطالبہ کرتاہے؟                                                                              |
|        | ۲۔ آزادی نسوال کافریب                                                                                         |
|        | ے۔ دین کی حقیقت                                                                                               |
|        | ۸۔ بدعت ایک تنگین گناہ                                                                                        |
|        | جلددوم (۲)                                                                                                    |
| rr     | 9۔ بیا کی کے حقوق                                                                                             |
|        | •ا۔ شوہر کے حقوق                                                                                              |
|        | اا _ قربانی 'جج ' عشر وَذِی الحجه بر بر بر برانی 'جج ' عشر وَذِی الحجه بر |

| ۱۳ سرت الني علي الورهاري زندگي ۱۳۶            |
|-----------------------------------------------|
| الديرت الني علي كم جليداور جلوس .             |
| ۱۸۹ غریبول کی تحقیر ندشیجئے                   |
| ۱۵_ننس کی مختکش                               |
| ۱۷ ـ مجابده کی ضرورت                          |
| جلدسوم (۳)                                    |
| ۷ ا۔ اسلام اور جدید اقتصادی مسائل             |
| ۱۸ دولت قرآن کی قدروعظمت                      |
| 9 ا۔ دل کی بصاریاں 'اور طبیب روحانی کی ضرور ت |
| ۲۰_ دنیاے دلنہ لگاؤ                           |
| ٢١ کيابال و دولت کا نام ونيا ہے؟              |
| ۳۲_ جموث اور اسکی مروجه صور تیل مست           |
| ٣٣_وعد ﴾ خلافي                                |
| ۲۳_امانت میں خیانت                            |
| ۲۵۔معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                    |
| ۲۶ یدول کی اطاعت اور ادب کے نقاضے ۲۶          |
| ۲۳۵ تبارت دين محمي 'و نيامحمي                 |
| ۲۸ خطبه نکاح کی ایمیت                         |
| جلد چهارم (۴)                                 |
| ۲۹_اولاد کی اصلاح و تربیت                     |
| ۳۰ والدين کي خدمت                             |

| اسم فيت أيك عظيم كناه                   |
|-----------------------------------------|
| ۳۲ سوتے کے آداب                         |
| سوس ي تعلق مع الله كالمريقة             |
| ۳۳_زبان کی حفاظت کیجئے                  |
| ۳۵ حفرت ابراجيم اور تقمير بيت الله      |
| ۳۹ د د ت کی قدر کریں                    |
| ٢٣١_اسلام اورانساني حقوق                |
| ۳۸ ـ شب برأت کی حقیقت                   |
| جلد پیجم (۵)                            |
| ۹ سال" توامنع "ر فعت اور بایری کاذراییه |
| ۳۰ حد" ایک ملک یماری                    |
| الا _ خواب كي شر في ديثيت               |
| ۳۲ مسنتی کاطلاح چستی .                  |
| ۱۱۷ _ آنگھول کی دفاظت سیج کے            |
| ۳۳ کھانے کے آداب                        |
| ۵۳ یے کے آداب                           |
| ۲۳۱ _ دعوت کے آواب                      |
| 27 دلیاس کے شر می اصول                  |
| جلد ششم (۲)                             |
| רא_" בָּגַ" אָלואפט אַלעוני             |
| ۴٩ ـ ورود شريف _ ايك ايم عبادت          |

| 110 | ۵۰ ـ الاوث اور ناپ تول میں کی                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ۵۱ _ يمالَىٰ بمالَىٰ مَالَىٰ |
| nr  | ۵۲ ماری عاوت کے آواب                                                                                 |
| IA" | ۵۳ ملام کے آواب                                                                                      |
|     | ۵۴ معافی کرنے کے آداب                                                                                |
|     | ۵۵_چيد زرين نسخين                                                                                    |
| ۲۵۱ | ۵۱ دامت مسلمه کمال کمڑی ہے؟                                                                          |
|     | جلد مفتم (2)                                                                                         |
| ra  | ے ۵۔ گناہوں کی لذت ایک دموکہ                                                                         |
| ۳۷  | ۵۸ اپنی فکر کریں                                                                                     |
|     | ٥٩ من المكارك نفرت مت بيج                                                                            |
| ۸۳  | ۲۰۔ویٹی مدارس ' دین کی حفاظت کے قلعے                                                                 |
| 1+4 | الا مارى اور پريناني ايك نعت                                                                         |
|     | ۲۲_طال روز گارنه چموژی                                                                               |
| ١٣٥ | ۲۳_سودی نظام کی خرامیاں اور اس کے متبادل                                                             |
| 141 | ۱۴ منت كانداق ندالزائمي                                                                              |
| 191 | ۲۵_نقتریررامنی رہناچاہے                                                                              |
|     | ' ۲۲۔ فتنہ کے دور کی نشانیال                                                                         |
|     | ۷۷۔ مرنے سے پہلے موت کی تیار کی سیجئے                                                                |
|     | ۱۸ غیر ضروری سوالات ہے پر ہیز کریں                                                                   |
| ۳•۵ | ۲۹_معاملات جدیداور علماء کی ژمه داری                                                                 |

# جاره المستم (۸)

| r 4 | ۵۷_ تبلیغ ودعوت کے اصول                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | الارادت كن طرح عاصل مو؟                                                      |
|     | ۲۷ ـ د د مر ول کو تکلیف مت د یجئے                                            |
|     | ٣ ٤ ـ گنامول كاعلاج خوف فدا                                                  |
|     | ۴ کے۔ رشتہ داردل کے ساتھ اچھاسلوک سیجئے                                      |
| *** | ۵ ۷ ـ مسلمان مسلمان ، تعائی تعائی                                            |
| rir | ٢ ٧ ـ خلق خدات محت سيجيح                                                     |
|     | ے کے علماء کی تو بین سے محل                                                  |
| 102 | ٨٥_ غصه كو قايو مِن كِيجِ                                                    |
|     | ٥ ٤ ـ مومن ايك آئينه ٢                                                       |
|     | ٨٠ دو سليله " كتاب الله رجال الله                                            |
|     | طل منم (۵)                                                                   |
| ra  | <b>جلد تنم (۹)</b><br>۸۱۔ ایمان کامل کی چارعلاشیں<br>۸۲۔مسلمان تاجر کے فرائض |
| ۴٩  | ۸۲_مسلمان تاجر کے فرائض                                                      |
| ۳   | ۸۳-ایخ معاملات صاف رکھیں                                                     |
| 91  | ٨٣ - اسلام كا مطاب كيا؟                                                      |
| 100 | ۸۵_آ پ زگوة کی طرح ادا کریں؟                                                 |
| ۵۵  | ٨٧-كياآ پكوخيالات پريفان كرتے ہيں؟                                           |
| 44  | ۸۷_ گناموں کے نقصانات                                                        |
| r•0 | ۸۸_منگرات کوروکو_ورنه!!                                                      |
| 779 | ٨٩ بن كے مناظر                                                               |

| 100        | ٩٠_فَكْرِ آخرت                    |
|------------|-----------------------------------|
| 129        | اا ـ دومرول كوخوش سيجيح           |
| rA 9       | ٩٣ - مزاج وغداق کی رعایت کریں     |
| r-A        | ۹۴ مرز والول کی برائی مت کریں     |
|            | جلدونهم (۱۰)                      |
| 14         | ٩٥ - پريشانيول كاعلاج             |
| 09         | ٩٢ ـ رمضان کس طرح گزارین؟         |
| AF         | ۹ که دوی اور وشمنی میں اعتدال     |
| 94         | ٩٨_ تعلقات كونبهما كمين           |
| 1+9        | ٩٩ ـ مرتے والوں کی برائی نہ کریں  |
| 119        | ••ا۔ بحث ومباحثه اور جھوٹ ترک شیخ |
| 12         | ۱۰۱_ دین عجین سکھانے کا طریقہ     |
| 100        | ۱۰۴_استفاره كامسنون طريقه         |
| 121        | ۳۰۱-احمان کا بدله احمان           |
| IAI        | ۱۰۴ نغیر متحد کی اہمیت            |
| 191        | ۱۰۵_رزق حلال طلب كرين             |
| ria        | ۱۰۲ گناه کی تبهت ہے بچئے          |
| 272        | ٤٠١- يز ٤ كاكرام يجيخ             |
| rra        | ۱۰۸ تعلیم قرآن کریم کی اہمیت      |
| 109        | ١٠٩_غلطنبت سے بچتے                |
| 14         | •اا ـ بُرِي حَكُومت كي نشانيال    |
| <b>FA9</b> | الا ایناروتربانی کی نضیلت         |

## جلد گیار ہوں (۱۱)

| 12  | ا ۱۱۲_مشوره کرنے کی اہمیت                      |
|-----|------------------------------------------------|
| ۱۵  | ۱۱۳۔ شادی کرو، کیکن اللہ ہے ڈرو                |
| ۸۳  | ۱۱۲۰ طنز اور طعنہ ہے بچیئے                     |
| 119 | ۱۱۵ عمل کے بعد مدوآئے گی                       |
| 164 | ۱۱۲_ دوسروں کی چیز وں کا استعال                |
| 149 | ١١١ غانداني اختلافات كاسباب اورأن كاحل         |
| 141 | ١١٨ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا پہلاسب      |
| 1.0 | 119۔ فائدانی اختلافات کے اسباب کا دوسراسب      |
| 179 | ١٢٠ ـ خانداني اختلافات كاسباب كالتيراسب        |
| 770 | الا _ خاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھاسب     |
| 149 | ١٢٢ - خاندانی اختلافات کے اسباب کا پانچوال سبب |
| 141 | ١٢٣ ـ خانداني اختلافات كاسباب كالمجمناسب       |
|     | جلد بارہویں (۱۲)                               |
| TO  | ١٢٣ ـ نيك بختی کی تمين علامتيں                 |
| 44  | ١٢٥_ جمعة الوداع كي شرعي هيئيت                 |
| ۸۳  | ١٢٢ عيدالفطر ايك اسلامي تنبوار                 |
| 1+1 | ١٢٤ جنازے كي آواب اور جھنكئے كي آواب           |
| 119 | ١٢٨ فنده ميشاني سے ملناسنت ہے                  |
| 122 | ١٢٩_ حضور ﷺ کي آخري استيس                      |
| 191 | ١٣٠٠ - سيد نيا تھيل تمات ہے                    |

| 147 | اسارونیا کی حقیقت              |
|-----|--------------------------------|
| 104 | ۱۳۲ یچی طلب پیدا کریں          |
| MA  | ١٣٣_ بيان برختم قرآن كريم ودعا |